يَا يُتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تُوْبُوا

# 

عذاب سے بیخنے کا دوسرا سبب



#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام پروستياب تنام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پر نٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا شاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پاہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاتی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت اختيار كريں ﴾

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



#### جمله حقوق طباعت واشاعت محفوظ مين



اله مور ادالفرقان الفضل ماركيث اسلامي اكيثر مي الفضل ماركيث نعماني كتب خانه حق سريث من مكتب قد وسيرغزني سريث مكتب المحد ماركيث مكتب المحد ماركيث مكتب المحد ميث المحد ماركيث المحد المياني وربازار الله مكتب المحديث المين بوربازار الله ميرون بوبركيث الماني قاروتي كتب خانه بيرون بوبركيث الموري كتب خانه بيرون بوبركيث الموري كتب خانه بيرون بوبركيث الموري كتب خانه بيرون بوبركيث المورين المركز الوالله المحدد الماني كتب خانه واكانت بازار بحيروطي المعلى المتب خانه واكانت المعلى كتب خانه واكانت المعلى كتب خانه واكانت المعلى المتب خانه واكانت بازار بحيروطي المعلى المتب خانه واكانت المعلى المتب خانه واكانت بازار بحيروطي المعلى المتب خانه واكانت بازار بحيروطي المعلى المتب المعلى المتب خانه واكانت بازار بحيروطي المعلى المتب المعلى المتب خانه واكانت بازار بحيروطي المعلى المتب خانه والمعلى المتب المعلى المتب خانه والمعلى المعلى المتب خانه والمعلى المتب خانه والمعلى المتب خانه والمعلى ال



#### فهرست مضامين

| صفحةبر | عنوانات                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 9      | مقدمه                                   |
| 15     | استغفار کی تعریف                        |
| 15     | مسلمان اوررب کے درمیان استغفار کی اہمیت |
| 17     | استغفار کے ثمرات                        |
| 23     | استغفار کی شرطیں                        |
| 25     | استغفاركي واب                           |
| 26     | رات کا آخری حصه                         |
| 26     | استغفار کے اوقات اور جگہیں              |
| 34     | الحج کی حالت میں استغفار                |
| 44     | قرآن کریم سے استغفار کے بعض کلمات       |
| 51     | سنت مطهره سے استغفار کے بعض کلمات       |
| 56     | استغفار کے درجے                         |
| 56,    | پېلا درجېه                              |
| 57     | נ בית ו בניה                            |
| 58     | تيسرا درجه                              |
| 59     | استغفار کی فضیلت                        |
| 71     | استغفار کی اہمیت میں سلف کے اقوال       |
| 75     | استغفار کے متعلق اشعار                  |
| 77     | استغفار کی دعا                          |
| 78     | استغفار کے متعلق قصیدہ                  |

| <b>→</b> 4 € | ** <del>**********************************</del>       |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 80           | استغفار کےخزانے                                        |
| 84           | گناہوں کومٹانے والے اعمال                              |
| 84           | ا _اذ ان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا                     |
| 84           | ٢_ وضو                                                 |
| 85           | الله الماز                                             |
| 87           | ۴ تبجداوراستغفار                                       |
| 87           | ۵_صدقه                                                 |
| 88           | ۲۔ جمعہ کے دن کے آداب                                  |
| 88           | ک۔رمضان کے روز ب                                       |
| 89           | ۸_تراوت کی نماز                                        |
| 89           | ٩_شب قدر کی را توں کا قیام                             |
| 89           | •ا۔عاشوراء کے روز بے                                   |
| 90           | االممره                                                |
| 90           | الاستخليجي .                                           |
| 90           | ۱۳-الله کے فضل وانعام کااعتراف کرنا                    |
| 91           | اما_قح                                                 |
| 92           | ۱۵_عرِفه میں وقوف کرنا                                 |
| 92           | ١٧۔ جو محض حج میں نہ ہواس کے لیے عرف کے دن روز ہ رکھنا |
| 93           | ا ا بخار                                               |
| 94           | ۱۸_ بیاریاں اور رہنے وغم                               |
| 94           | ١٩ مجلس كأ كفاره                                       |
| 95           | غاتمه                                                  |



بسم الله الرحين الرحيم ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ طُومَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الانفال: ٣٣) "اورالله تعالى اليانه كرے گاكه ان ميں آپ كے ہوتے ہوئے ان كو عذاب دے اورالله ان كوعذاب نددے گا' جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے۔''



#### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعير،

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا اَنْ هَدَاناً اللّٰهُ ﴾ (الاعراف: ٤٣)

''سب تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہم کواس کے لیے ہم ایت نہ ہم کو ہدایت نہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔''

﴿ رَبَّنَا لَاتُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران: ٨)

''اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر'اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما' بے شک تو ہی بہت بڑی عطاوالا ہے۔''

آ مین



## يبشكش

مجھے اس کتاب کو بطور مدیہ ہراس مسلمان بند ہے کو پیش کرتے ہوئے خوشی محسوں ہو رہی ہے جواپنے رب کی مغفرت و بخشش کا متلاثی ہواور تواب کی نیت سے اپنے خالق کا ذکر اس امیداور انابت کے ساتھ کرے کہوہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ صدق نیت اور پختہ ارادے کے ساتھ خالص تو بہ کرنے والے اور ایسی زبان کے لیے جس سے استغفار بھی جدا نہو۔

ارشاداللی ہے:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحْيِيًا ﴾ (النساء: ١١٠)



## روشني

علی بن ابی طالب را النظر سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا:''روئے زمین پراللہ کے عمد اب سے ایک کو اٹھالیا گیا اور دوسرا ابھی موجود ہے'اس کو مضبوطی سے پکڑلو۔

وہ امان جواٹھالیا گیاوہ اللہ کے رسول مَا کُٹیٹے منے اور دوسر اامان بیاستغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَنِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَنِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَنِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الانفال: ٣٣)

''اوراللہ تعالی ایبانہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا' اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔''

\*\*\*



#### مقارمه

تمام طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے او پر رحمت ومہر بانی کوفرض و
لازم کرلیا ہے اس کی ذات پاک اور تعریف کے لائق ہے وہ بخشنے والامہر بان ہے گنا ہوں
کو بخشنے والا اور تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ اور بہت زیادہ درودوسلام ہو محمد رسول الله مُلَّا اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِّ

بلاشبهاللَّه كي نعمتوں ميں ہے ايک نعمت پہ ہے كہ وہ اپنے بندوں پرمهر بان ہے اوران كو معاف کرنے والا ہے اور اللہ سجانہ و تعالیٰ بندوں کے کمز ور حالات واعمال کو جانتے ہیں اً رچه وه اعمال کتنی بھی مقدار میں بینی جا کیں' نیز اللہ کی ان نعتوں کا مواز نہ کریں جن کی اس نے ان کے اوپر بارش کی ہے اور جن کوصرف الله سبحانہ و تعالیٰ ہی شار کرسکتا ہے اور پیدا کرنے والے اللہ عز وجل نے جس وقت ہندوں کو پیدا کیاو ہ ان کے طبیعت ومزاج کواچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ غلطیاں کریں گے اور اس کی عبادت میں صدود سے تجاوز کریں گے پھران کے علم کی کمی کوبھی جانتا تھااس لیے اپنی رحمت سے ہندوں پررحم کرتے ہوئے استغفار کی نعت عطاکی ان لوگوں کو جولوگ اللہ کی عبادت اخلاص نیت سے کرتے مں کین بھی بھی جان ہو جھ کریاا نی نادانی کی وجہ سے گناموں کے شکار ہوجاتے ہیں پھراس کے بعدایے رب کی بخشش ومہر بانی کو یا دکرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور شرمندہ ہوکر اس سے معانی طلب کرتے ہیں جوان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور یقیناً وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اور پہیں سے اس چھوٹی می کتاب کے لیے اللہ کے فضل وکرم سے خیال پیدا ہوا جس کے تیار کرنے اور اس کے اس نام کوافتتیار کرنے میں میرے رب نے میرے اوپر انعام کیا

# جُ اسنفار کے ایک اللہ عزوجل کے ایک اللہ عندان کے اللہ کہا:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّبَهُمْ وَهُمْ يَ

''اوراللہ تعالیٰ ایسانہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا' اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔''

اورعلی بن ابی طالب رہ النظائے جس وقت اس کی تفسیر بیان کی تو فرمایا: پہلا امان اٹھالیا گیااس سے مرادرسول اللہ گئی گئی وفات ہے اور دوسرا امان ابھی باقی ہے اے اللہ! ہم تجھ سے اپنے تمام گنا ہوں اور غلطیوں کے بارے میں استغفار اور تو بہرتے ہیں تا کہ تو ہمیں امان عطا کرے اور ان تمام سزاؤں سے ہم کو نجات دے جس میں تونے اپنے فضل و کرم و احسان سے بذریعہ استغفار امان رکھا ہے۔

اور بلاشبہ میں اس الله عظیم و برتر سے استغفار کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی دوسرامعبود برخی نہیں اور وہ زندہ اور ثابت و قائم رہنے والا ہے اور میں اللہ کی ان بے شار نعتوں کی مقدار کے برابر جن سے اس کے بندوں نے فائدہ اٹھایا ہے تو بہ کرتا ہوں اور اس سے دوگنا سے گنا اس کی حمد وشکر بجالاتا ہوں۔

اس مناسبت سے میں اپنے بھائی اور دوست احسد بسن عبد العزیز التو یجری کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اس مبارک کتاب کے تیار کرنے میں مددی۔ بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اس مبارک کتاب کے تیار کرنے میں اللہ تعالیٰ سے اور پھر میں یہاں دوبارہ یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ میں نے اپنے اس عمل میں اللہ تعالیٰ سے نواب واجرکی امید کا ارادہ کیا ہے اور اپنے ان محبوب مسلمان بھائیوں کو فیری ت کرنے کا محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ارادہ کیا ہے جن کواس دنیائے فانی نے بہت زیادہ مصروفیات و مشغولیات میں گھیررکھا ہے تاکہ لوگ اپنے خالق کریم کی طرف لوشنے کے بارے میں فکر کریں اور اس سے مغفرت و رحمت کی امید کریں اور جب بیلوگ استغفار کو لازم پکڑیں گے اور کثر ت سے استغفار کریں گے دور کثر ت سے استغفار کو کا زم یک گئریں گے دور کثر ت سے استغفار کریں گے دور کثر ت سے استغفار کریں گے دور کثر ت سے استغفار کو کا دیں گئریں گے دور کثر ت سے استغفار کریں گئریں گے دور کثر ت سے استغفار کو کا دیں گئریں گے دور کثر ت سے استغفار کریں گئریں گئریں

جیسا کہ بیہ نبی مصطفیٰ مٹافیر کمی سنت ہے کہ آپ دن درات میں ستر مرتبہ سے زیادہ یا سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتے تھے۔ 🗈

غور کریں میرمحمد رسول اللہ مگاٹیٹی کی حالت تھی جب کہ آپ گنا ہوں سے یاک وصاف انسان تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گنا ہوں کو بخش دیا تھا' تو ہم کمزور لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور آج کے اس پچھلے زمانے کے خطا کاراور گناہ کرنے والے کمز ورمسلمانوں میں سے ہیں اوراپنی بہت زیادہ مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکراوراس کی اطاعت وفر مانبر داری اوراس سے تقرب حاصل کرنے نیز گناہوں کے مرتکب ہوکراس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اورست ہیں اوران گناہوں کو کرتے وقت ہم کوخوب علم ہوتا ہے لیکن پھر دوسرے وقت ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بکر بن عبداللہ المازنی کا قصہ یا ددلاتا ہوں جوان کے ساتھ ہوا وہ اپنے زیانے کے فقیہ تھے اور ابتدائی تابعین میں سے تھے وہ کہیں رائے میں جارہے تھے كران كِ آكِ آكِ آكِ الكِكرُ بارا بهي جار باتفااوركهد باتفا: "اللَّحَمْدُ لِللَّهِ ' السَّعَفْفِرُ الله " تو بكر بن عبدالله المازني نے كہا كيا تواس كےعلادہ اوركوئي دوسري چيز نہيں جاتيا ہے؟ لکڑ ہارے نے کہا: کیوں نہیں' میں قرآن کا حافظ ہوں اور بہت ساری چیزیں جانتا ہوں'

الحاديث/ ۲۳۰۷

صحیح بحاری: کتباب الدعوات باب استغفار النبی ﷺ فی الیوم و اللیلة - رقم

کے اسندار کے استدار کے بیان اور انجام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتار ہتا ہے اس لیے میں اللہ لیکن انسان برابر گناہ اور فضل وانعام کے مابین اوھر ادھر رخ بدلتار ہتا ہے اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتاہوں اور فضل وانعام کے لیے اس کی تعریف کرتا ہوں تو

تعالی ہے کناہوں تی جسس مانگہا ہوں اور مس والعام نے ہیے اس فی سریف مرتا ہوں ہو بکرین عبداللہ الممازنی نے کہا:

((جَهلَ بَكُرٌ وَ عَلِمَ الْحَطَّابُ)) " بكرنادان ربااورلكر باراحقيقت كويا كيا-" اس طرح میں اس مقدمہ کے اختیام پروہ چیز ذکر کرنا جا ہتا ہوں جس کومیرے دادا السلك عبىدالسعزيز بن عبدالرحين الفيصل آل سعود رحيه الله نے اپني كتاب "الوردالمصفى المختار" ميں پيند كيا اور ذكر كيا ہے جس استعفار كے بارے ميں ميں نے اس میں بعض ایسے کلمات کو پڑھا جن سے اعضاء وجوارح کانپ اٹھے اور ذہن و د ماغ و زگامیں اس کے سامنے اس کی بار کی وتفسیر ومعانی برغور کرنے کے لیے ایک طویل وقت تک کے ليے شبر كئيں انہوں نے كہا: (اللہ ان بررحم كر ب اوران كا بہترين ٹھكا نابنائے۔) ((اَللُّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيْهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا جَعَلْتُهُ لَكَ عَلَى نَفْسِي فَلَمْ أُوفِ لَكَ بِهِ وَ ٱسْتَغْفِرُكَ مِمَّا رَعَمْتُ ٱ يِّي اَرَدْتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَ قُلْبِي مَا قَدْ عَلِمْتَ)) آمين آمين آمين "ا الله! میں تجھے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کے بارے میں میں نے تجھ سے توبد کی مجرد وبارہ اس کو کر بیٹے اور میں تجھ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کو تیری خاطر کرنے کے لیے میں نے اینے نفس پرلا زم کرلیا تھا' لیکن اس کو بورا نہ کرسکا' اورمغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز ہے جس کو میں نے خالص تیرے لیے کرنے کا پختذاراده کیا'پس میرے دل میں پی ختلط ہو گیااور نہ کر سکااور تو اس کو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جانتا ہے'اےاللہ! تو قبول فرما۔''

((اَكَلَّهُمَّ اغْفِرُ وَ ارْحَمُ مَوْتَانَا وَ مَوْتَى الْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَ اجْزِ النَّهُمَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَآءِ بِمَا اَوْرَثُوْا لَنَا مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ اللَّهُمَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَآءِ بِمَا اَوْرَثُوا لَنَا مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ وَ إِيْمَانِ شَدِيْدِ الْبِيَاضِ نَاصِع.))

''اے اللہ! ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مُر دوں کو بخش دے اور رحم فر مااور اے اللہ! ہمارے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ہم سے بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے ہم کوعلم نافع جامع' خالص ذکر اور صاف شفاف ایمان وراثت میں دیا۔''

اے زندہ و قائم دائم رہنے والے اللہ! ہمارے اور تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو فالص اپنی رضا کے لیک اعمال کو ہمارے لیے خیر و بھلائی و کامیا بی کے ساتھ فالص اپنی رضا کے لیے کرد ہے اور ان اعمال کو ہمارے لیے خیر و بھلائی و کامیا بی کے جوہم نے دنیا گواہ بناد ہے جس دن کہ ہم ہر چیز سے خالی ہوکر سوائے ان نیک اعمال کے جوہم نے دنیا میں کئے بچھ سے ملاقات کریں گے اور اے اللہ! استغفار اور ذکر وشکر کو اپنی ان نعمتوں میں سے بنادے جن سے ہم سب کی زبانیں جدانہ ہوں۔

جيبا كداے الله! بهم تجھ سے سوال كرنتے ميں كه تو بهارا آخرى تول: م

((شَهَادَةُ أَنْ لَآ اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ.)) بناد\_\_

اور میں اس مقدمہ کواس دعا ہے ختم کرتا ہوں کہ جس کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا اللہ ع

نے سیدالاستغفار کے نام سے موسوم کیا ہے۔

((اَللَّهُمَّ اَنُتَ رَبِّى لَآ اِللَّهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَاَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُونُ عُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَاَبُوهُ عُبِذَنْهِى فَاغْفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَآ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَاَبُوءٌ بِذَنْهِى فَاغْفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَآ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ا

※三郷公子至少本で至まのが、三郷

''اے اللہ! تو میرا پالنے والا ہے نہیں ہے کوئی معبود برق مگر تو ہی تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرے عہداور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ ما نگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے اور میں تیری نعت کا اقر ارکرتا ہوں ، پس تو مجھے بخش اقر ارکرتا ہوں ، پس تو مجھے بخش دے اور میں تیری نعت کا در ارکرتا ہوں ، پس تو مجھے بخش دے کا بھی اقر ارکرتا ہوں ، پس تو مجھے بخش دے کو اگر ارکرتا ہوں ، پس تو مجھے بخش دے کے کوئکہ تیرے سواکوئی دوسراان گنا ہوں کا بخشنے والانہیں ہے۔' • • (اَسْشَغُ فِرُ اللّٰهَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

''میں اللّٰعظیم سے توبہ واستغفار کرتا ہوں جس کے سواکوئی دوسرامعبود حقیقی نہیں' وہ زندہ اور قائم ودائم رہنے والا ہے۔''

((اَسْتَغْفِرُ اللّه الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِلله إِلَّا هُو الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ اللهِ إِلَّا هُو الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ اللهِ إِلَّه اللهِ إِلَّا هُو الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ

" نيس الله عظيم سي توبدواستغفار كرتا هول جس كسواكونى دوسرامعبود حقيقى نهيل وهزنده اورقائم ودائم رہنے والا ہے۔ "

((اَسُتَ غُفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْفَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اللَّهِ.))

''میں الله عظیم سے توب واستعفار کرتا ہوں جس کے سواکوئی دوسر امعبود حقیقی نہیں' وہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے۔' 🗨

 <sup>●</sup> صحیح بخاری: کتاب الدعوات باب افضل الاستغفاز – رقم ۲ . ٦٣٠

سنن ترمذى: كتاب الدعوات باب منه دعاء استغفر الله الذي لا اله الا رقم/ ٣٣٩٧



## استغفار كى تعريف

استغفار کے معنی: مغفرت طلب کرنا اور مغفرت گناہ کے شرسے بیچنے کو کہتے ہیں۔ مغفرت پردہ پوشی سے او پر ایک زائد چیز ہے اس لیے کہ مغفرت کا معنی ہے کہ گناہ کے شرسے بچا جائے 'اس طرح سے کہ بندہ کو اس پرسز انہ ملے اس لیے جس کے گناہ کو بخش دیا گیا اس پر اس کوسز انہیں دی جائے گی۔

لیکن صرف پردہ پوٹی پراس کو باطن میں سزاملے گی اور جس شخص کو کسی باطنی یا ظاہری گناہ پر سزادی گئی تو اس کو بخشانہیں گیا اور گنا ہوں سے مغفرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے گناہ کی وجہ سے ستحق کوسزانہ دی جائے۔ •

## مسلمان اوررب کے درمیان استغفار کی اہمیت:

بلاشبہ اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور یقیناً قرآن کریم میں بہت ساری آ سیس میں بہت ساری آ سیس موجود ہیں جو مغفرت واستغفار کے بارے میں بتاتی ہیں ' پچھآ بیتیں اس کے بارے میں میں عکم دیتی ہیں اور پچھاس کے طلب کے بارے میں ہیں پچھاس کے تعریف کی بارے میں ہیں سیس اور تحقیق کے اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد میں ہیں جاور فرمایا:

﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء: ١٠٦) ''اورالله تعالى سے بخشش ما نگ بے شک الله تعالی بخشش کرنے والا

مہربانی کرنے والاہے۔''

اوراللہ تعالیٰ نے مومنوں کواس کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا:

<sup>•</sup> كيهيِّ مجموع فقاوي ١٠/١٥ اورلسان العرب ١٥/٥

﴿ وَ الْسَتَغْفِرُ وَا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (المرّمل: ٢٠) ''اور الله تعالى ہے بخشش طلب كرتے رہو يقينا الله تعالى بخشے والا مهربان ہے۔''

اس کے علاوہ اور دوسری آیتیں ہیں۔اور بہت ساری سیح حدیثیں بھی اسسلسلے میں آتی ہیں جواستغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور اللہ کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔رسول اللہ طَالِیْمُ اللہ عَلَیْمُ کَا فَرِ مَان ہے:

((إنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِيْ وَ إِنِّيْ لَا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِانَةَ مَرَّقٍ ،)) (انَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِيْ وَ إِنِّيْ لَا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّقٍ ،)) (الله سيدن مير دوسا آجا تا ہے اور ميں الله سيدن ميں سوم رتبہ بخشش مانگا ہوں۔''

اورالله كرسول النينة كافرمان ب:

((وَالَّذِيْ نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَوْ لَمُ تُذُنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَآءَ بِقَوْمٍ يُدُونُ وَلَجَآءَ بِقَوْمٍ يُنُونُونَ فَيَسْتَغُفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغُفِرُ لَهُمْ.))

''اللّٰدی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللّٰد تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لائے گا اور وہ لوگ گناہ کر کے اللّٰہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللّٰہ ان کی مغفرت فرمائے

0"16

 <sup>●</sup> صحیح مسلم: كتباب الـذكر و الدعاء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه
 ۱۸۰۸ سنن ابوداؤد كتاب الصلاة – باب الاستغفار رقم / ۱۰۱۰

 <sup>☑</sup> صحيح مسلم- كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار و التوبة رقم ٩٩٦٥،
 سنن ترمذى- كتاب الدعوات- باب لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقا ..... رقم ٣٥٣٩

#### 湖下张公子等小十十十年的湖下张

### استغفار کے ثمرات:

بے شک استغفار کے بہت زیادہ فاکدے ہیں اوران میں سے چندورج ذیل ہیں: ا) گناہوں کی بخشش۔ پس جس شخص نے اپنے گناہ کااعتراف کرلیا اس کومعاف کر دیا

۲) الله کی رضا اور اس کی محبت: پس استغفار ان اہم امنور میں سے ہے کہ جن کے ذريعه بنده الله سجانه وتعالى كى خوشنو دى اورمحبت ياليتا ہے۔

٣) الله عز وجل كى رحمت : الله تعالى في مايا:

﴿لُولَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ﴿ (النمل: ٤٦)

" تم الله تعالى سے استغفار كيون نہيں كرتے تاكةم يردم كيا جائے۔

اعذاب كائل حانا: جيسا كدالله تعالى نے فر مايا:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ ٱنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّبَهُمْ وَهُمْ

يُستَغْفِرُونَ ﴾ (الانفال: ٣٣)

''اورالله تعالی ایبانه کرے گا کهان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیئے اور اللہ ان کوعذاب نہ دے گا' اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔''

۵) بہت زیادہ خیروبرکت کاہونا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ يُلْقُوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُكَّ تُوبُوا اِلَّهْ ِيُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَارًا وَيَرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ (هود: ٥٢) ''اے میری قوم! تم اینے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



طلب کرواوراس کی جناب میں تو بہ کروتا کہوہ برسنے والے بادل تم پر بھیج ذےاور تمہاری طاقت پر مزید طاقت وقوت بڑھادے۔''

الله سبحانه وتعالی نے مزید فرمایا:

﴿ فَقُلْتُ الْمُتَغْفِرُ وَ ارَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُنْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّ فَقَارًا ﴿ وَ يَعْفَلُ مِّنْ مَا كُمْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمْ جَنْتٍ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ النَّهَ الْكُمْ الْمُعَلِّ لَكُمْ الْمُعَلِّ لَكُمْ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِمُ الْمُل

''اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معانی مانگووہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے' وہ تم پر آسان کوخوب برستا ہوا بھیج دے گا اور تنہیں خوب پے در پے مال اور اولا دمیں ترقی دے گا اور تنہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہرین نکال دے گا۔''

۲) استغفار دلوں کوروش اور ظاہر کرتا ہے کیس استغفار گناہ کومٹاتا اور دلوں پر گگے ہوئے گناہ اورمعاصی کےمیل کچیل کوصاف کرتا ہے۔

2) استغفار بندے کے لیے ہمیشہ ضرورت کی چیز ہے 'وہ دن اور رات کے ہروقت ہر لیے میں اس کامختاج ہوت ہو ہوتا ہے اور اللہ میں ہمیشہ اس سے مجبور ہوتا ہے اور اللہ میں اس کامختاج ہوتا ہے اور اللہ میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو کہ بھلا نیول اللہ حاضر وغائب ہونے میں بھی' کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو کہ بھلا نیول کو اکٹھا کرتی ہیں اور ایمان بقینی اور بدنی وقلبی اعمال میں طاقت وقوت بڑھانے کوطلب کرتی ہیں۔

۸) استغفار حق گوئی اور وقار و برد باری عطا کرتا ہے اس لیے جوشخص یہ پیند کرے کہ اللہ استغفار سے مزین ہوئ اللہ اس سے برد باری کا معاملہ کر ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہوئ کیونکہ استغفار بندے کو برد باری و وقار کا عادی بنا تا ہے اور اس سے زبان سیجے رہتی ہے اور 湖上明的李建文第十八年第一次

اس کوخل گوئی اور حق بیانی کاعادی بنا تاہے۔

9) استغفار ہے کثرت عبادت اور دنیا میں زید وتقوی پیدا ہوتا ہے پس استغفار کے

لیے ندامت وتو بیضروری ہے اور بیعبادات کے اندرزیا دو ترمطلوب ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْهِبْنَ السَّيِّاتِ. ﴾ (هود: ١١٤)

''يقيناً نيکيال برائيوں کود در کرديتي ہيں۔''

١٠) استغفار ہے گناہ مٹتے ہیں اور در جات بلند ہوتے ہیں ۔اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَّءً ا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا وَمَنْ يَعْمَلُ اللَّهَ عَجْدِ اللَّهَ غَفُورًا وَمَنْ يَعْمَانِ ﴾ (النساء: ١١٠)

''جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھراللہ تعالیٰ سے استغفار کرئے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہر بانی کرنے والا یائے گا۔''

اورایک دوسری جگهالله سبحانه وتعالی کافرمان ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْا تُوبُولُ اللَّهِ اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ اَنْ يُكَوِّرَ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ ﴾ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ ﴾

(التحريم: ۸) www.KitaboSunnat.com

''اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص تو بہ کروٴ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے'جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔''

اا) استغفار سے روزی میں کشادگی اور مال واولا دمیں اضافہ ہوتا ہے۔ نوح علیا ان

## 施三米公本主要なままるが、一般

ا بی قوم سے کہا جس کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔

"اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا و اور معانی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسان کوخوب برستا ہوا بھیج دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولا دمیں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔"

اورالله تعالى كافرمان ب:

﴿ وَ آَنِ الْسَعَفُورُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْ اللَّهِ يُمَتِّعُكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا الِّيَ اَجَل مُّسَمَّى قَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَةً وَ إِنْ تَوَلَّوا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمُّ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيْرِ. ﴾ (هود: ٣)

"اور یہ کہتم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معان کراؤ کھراس کی طرف متوجہ رہؤہ ہم کو وقت مقرر تک اچھاسامان (زندگی) دے گااور ہرزیادہ علی کرنے والے کوزیادہ تو اب دے گا۔اورا گرتم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔"

۱۲) استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب ہے طود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے:

﴿ وَيَا عَوْمِ الْسَغْفِرُ وَالرَّبُّكُم ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ

## 然 n 第个学#女子等 会 然 m 家

مِّ لَهُ ارًا وَ يَ زِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّ تِكُمْ وَلَا تَتَوَ لَّ وَا مُجْرِمِيْنَ ﴾

(هود: ۲٥)

''اے میری قوم! تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کر واوراس کی جناب میں توبہ کروتا کہ وہ برسنے والے بادل تم پر بیسے و سے والے بادل تم پر بیسے و سے اور تم جرم کر ہے ہوئے روگر وانی نہ کرو۔''

۱۳) استغفار بلاؤں اورمصیبتیوں کے دور کرنے کا سبب ہے اس لیے اکثر مصیبتیں

گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ رَبِّ ہِرِ ، رِبِو دِ سَا دِ ہِنْ حَرِيبِ مِن مِيرِ رَبِّهِ حَرِيبِ دِ مِردِ وَجِودِ دِ

﴿ وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيْدِينَكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ ﴾ (الشورى: ٣٠)

'''داور تہمیں جو کچھ صیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے ٔاوروہ تو بہت ہی باتوں سے درگز رفر مادیتا ہے۔''

اورالله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ بَكُونُهُ مُ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴾ (الاعراف: ١٦٨)

''اورہم ان کوخوش حالیوں اور بدحالیوں سے آ زماتے رہے کہ شاید بازآ جا کیں۔''

اوراس طرح الله تعالى كافرمان ب:

﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ ﴾

(البقرة: ٥٩)

النفار المراب ا

اس ليے كما كثر مصبتيں گناه كى وجه سے آتى بين كين جب بنده ان گناموں سے استغفار اور خالص تو بہر كتا ہے اللہ مصبتيں كل جاتى بين اللہ تعالى فرماتے بين:
﴿ مَا يَهُ عَلَ اللّٰهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ الْمَنْتُمْ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلَيْهًا ﴾ (النساء: ٧٤٧)

"الله تعالی تهمیں سزادے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور باایمان رہو الله تعالی بہت قدر کرنے والا اور پوراعلم رکھنے والا ہے۔"

۱۴) استغفار دل میں روشی پیدا کرنے اور اس کوصاف تھرا کرنے کا سبب ہے اور گناہ اپنے چیچھا یک برااثر چیوڑتا ہے اور دل کو کالاکرتا ہے جیسا کہ نبی مگالی کے سروی ہے آپ نے فرمایا:

''بےشک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تواس کے دل میں ایک کالاساداغ لگ جاتا ہے اور جب وہ تو بدواستغفار کرتا ہے تواس سے

مسند احمد بن حنبل (۲٬۹۷/۲) سنن ترمذی- کتاب تفسیر القرآن- باب و من
 سورة ویل للمطففین رقم / ۳۳۳۴

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 城上聚公子非本文本本本等《 第一日歌《》李丰本文本本本《《》《《上日》歌

بازآ جاتا ہے تواس کا دل صاف وشفاف و چکنا ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے: ﴿ یون نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے گئے۔''

اس لیے استغفار دل پر لگے ہوئے کا لے داغ اور گناہ ومعاصی کی وجہ سے لگے ہوئے زنگ کوزائل کرنے کا سبب ہے۔

10) اور استغفار بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی طرف تھینچ کر لاتا ہے' اور اللہ کی محبت کے آگے دوسری نعمت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقره: ٢٢٢) ﴿ اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَالول والول واور ياكر بن والول والدي كالمنظمة والدين والدي كالمنظمة والمنظمة والدين والدي

استغفار کی شرطیں:

استغفار کی کئی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے تا کہ مغفرت کوحاصل کیا جائے اور وہ شرطیں یہ ہیں:

ا) الله تعالی کے لیے دل میں اخلاص اور پھراس کا حاضر ہونا'اس لیے کہ اخلاص تمام طاعات کے قبول ہونے کی اساس ہے اور دل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی اور اکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

اوروہ کلمات کے جن کازبان سے ور دکررہا ہوں اس کے لیے دل حاضر ہو۔

اورضروري ہے كەدل ان تمام جملوں كويقين وا قبال وخشوع وخضوع كے ساتھ سجھنے والا

يو.

۲) گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا' اور استغفار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام گناہوں سے مکمل طور پر باز آ جائے جن کاوہ ارتکاب کرر ہاہو۔ سند تا اس فید

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَكُورُ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُو يَعْلَمُونَ فِي ﴾ (ال عمران: ١٣٥) "اوروه لوگ باجود علم كسى بركام پرازنيس جاتے-"

اورعلمائے سلف کہتے ہیں:

((أَلْإِسْتِغْفَارُ مَعَ الْإِصْرَارِ تَوْبَةُ الْكَذَّابِيْنَ.))

"بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے کا استغفار جھوٹے لوگوں کی توبہ

ج

۳) استغفار دل کی تصدیق اورثواب کے یقین کے ساتھ ہواورا طاعت نیکیاں کرنے کی طرف متوجہ ہواللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَالِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ﴾ (النمل: ١١)

''لیکن جولوگ ظلم کریں پھراس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچہ قد مدر بھر پخش الاور الدوریوں''

ييچينو مين بھي بخشفے والامهر بان موں۔''

و كيصة فتح البارى: (۱۱/۹۹) اور مجموعه الفتاوى (۱۱۹/۱۰)

استغفاركة داب:

1) یا کی حاصل کرنا: رسول الله طالعی الله کا می وجہ ہے:

((مَا مِنْ عَبُدٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ '

ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا غُفِرَلَهُ.)) •

''جو خض کوئی گناہ کرے پھراچھی طرح وضوکر نے اوراللہ عز وجل سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تواللہ تعالیٰ اس کو بخش دےگا۔'' پھرآپ نے قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُ وَا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُ النَّذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَعْفَرُوا إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ

(ال عمران: ١٣٥)

''جب ان ہے کوئی ناشائستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللّٰہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں' فی الواقع اللّٰہ تعالیٰ کے سوااور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے۔''

۲) انصل وقتوں کا اختیار کرنا۔ کیونکہ مناسب وقت کے اختیار کرنے سے دل حاضر رہتا ہے اور اس میں خشوع وخضوع پیدا ہوتا ہے اور افصل وقت سیر ہیں:

سنن ترمذى: كتاب الصلاة - باب ماجاء في الصلاة عند التوبة رقم / ٢٠٠٦ - سنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب ماجاء في ان الصلاة كفارة - رقم / ١٣٩٥ - مسند - ابن ماجه احمد ١٠٩٥ - المام احمد ١٠٩٥ - ١٠٥٨ - مسند المام احمد ١٠٩٥ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٨ - ١٠٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - ١٠

## 光三三米 (11) 第一次 (11)

### ات ۱ ا تری تھے۔

اوررات کے آخری جھے میں استغفار کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ فرمایا:
﴿ وَ ٱلْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحَارِیْنَ ﴾ (ال عمران: ۱۷)

د'اور چھیلی رات کو بخشش ما تکنے والے لوگ ہیں۔''

۳) کثرت سے استغفار کرنا۔ اس بارے میں قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں اور بہت ساری احادیث نبویہ جو استغفار کے لیے ابھارتی ہیں اور مستغفرین کی تعریف کرتی ہیں۔

۴) اپنے تمام امور کے اختیام پر استغفار کومعمول بنائے۔ لیعنی استغفار سے دعاختم رے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے سور ہ ﴿ إِذَا جَاءَ مُصُدُّ اللّٰهِ وَ الْفَتَح ﴾ سے رسول الله فَاللّٰهِ وَ الْفَتَح ﴾ سے رسول الله فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ وَالْفَتَح ﴾ سے رسول الله فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ وَالْفَتَح ﴾ سے کہاس سورہ کے اندر آپ کو استعفار و ستعفار و سبح کا حکم دیا گیا ہے۔ (زندگی کے اختام اور موت کی تیاری کے لیے استعفار کو معمول بنانا چاہیے۔

## استغفار کے اوقات اور جگہیں:

وہ اوقات اور جگہیں کہ جن میں استغفار کرنامتحب ہے گرچہ تو بہ کے دروازے ہر وفت کھلے رہتے ہیں جسیا کہ نبی اکرم ٹالٹیٹا کا فرمان ہے:

((انَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُو حَالِلتَّوْبَةِ مَسِيْرَتُهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ

72. / Y مستداحمد 0

"مغرب میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی مسافت ستر سال ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہاں سے سورج نہ طلوع ہو جائے۔"

کیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جگہیں کہ جن میں دعا کیں جلدی قبول ہوتی ہیں ان میں سے چنداوقات مندرجہ ذیل ہیں:

الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ وَالْهُ مُنْ مَغْفِرِينَ بِالْلَهُ حَارِينَ ﴾ (ال عمران: ١٧) "اور تِحِيلَى رات كو بخشش ما تكنه واللوك بين."

اورالله سبحانه وتعالى كافرمان ہے:

﴿ وَ بِالْكُسْحَارِ هُمْ يُسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ "اوروه لوگ بوقت محراستغفار كياكرتے تھے"

اور نبی ٹاٹٹیٹر نے فر مایا:

''کہ میرارب رات کے آخری تہائی حصد میں ہررات دنیا سے قریب والے آسان پر نازل ہوتا ہے' اور فرما تا ہے کون ہے جو مجھے لگارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں' کون ہے جو مجھ سے

صحيح بحارى - كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل - رقم/٦٣٢١ صحيح
 مسم - كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء رقم/١٧٧٢



سوال کرے اور میں اسے عطا کروں' کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں ۔''

اورانہی اوقات میں سے بیہ ہے کہ نماز کے دوران اوراس کے فور أبعد استغفار کرنا اور انہی ہیں سے بیہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سور و فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا اور بید دعا کا پڑھنا کا کا پڑھنا اور بید دعا کا پڑھنا اور بید دعا کا پڑھنا کا پڑھنا کا پڑھنا کا پڑھنا کا پڑھنا کا کے کہ کا پڑھا کا پڑھنا کا پڑھا ک

ہے اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک ریجھی ہے جس کو بڑا استغفار کا کہا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں حضرت علی جائین سے مروی ہے کہ نبی طالتی کی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سے تو قرماتے تھے:

((وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلُوتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمُرِتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ آنْتَ الْمَلِكُ

 <sup>●</sup> صحیح بخاری - کتاب الاذان باب مایقول بعد التکبیر رقم / ۷٤٤ صحیح مسلم - کتاب الصلاة باب ما یقال بین تکبیرة الاحرام و القراء ة رقم / ۱۳٥٤

لَا اللهَ اللهَ اللهَ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّى وَ آنَا عَبُدُكَ طَلَمْتُ نَفُسِى وَ اعْتَرَفْتُ لِهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

''میں اینا رخ اور چیرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا' کیسو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں' بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینااور مرنا سب الله رب العالمين كي ليے ہے اس كاكوئي شريك نہيں اور مجھائ كائكم ديا گيا ہے اور ميں مسلمانوں ميں سے پہلا ہوں۔ اے اللہ! تو بادشاہ ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی تو میرا رب ہے اور میں تیرابند ہوں میں نے ایے نفس برظلم کیا ہے اور میں اینے گناہ کااعتراف کرتا ہوں'یس تومیرے تمام گنا ہوں کومعاف فرما دے تیرے سواکوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والانہیں ہے اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر تیر ہےسوا کوئی دوسراا چھےاخلاق کی رہنمائی نہیں کرسکتا اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے تیرے علاوہ کوئی دوسرااس کو دورنہیں کرسکتا' اے اللہ! میں تیری خدمت کے

صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرین باب صلاة النبی صلی الله علیه و آله وسلم
 و دعائه باللیل رقم/ ۱۸۱۲

光三米公子生生中は大学生の光上に来

لیے بار بارحاضر ہوں' اور ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی تیری طرف رجوع کرتا ہوں' تیری طرف رجوع کرتا ہوں' تیری ذات بابرکت اور بلند ہے' میں تجھ سے بخشش مانگنا ہوں اور تو بہرتا ہوں''

ﷺ

﴿ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ عَلَي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْ

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَرْتُ وَمَا اَمُرْتُ وَمَا اَسُرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ مَا اَسُرَفْتُ وَمَا اَشْرَوْتُ وَمَا اَغْلَنْتُ مَا اَسُرَفْتُ وَمَا اَنْتَ الْمُقَيِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَيِّرُ لَا اِللهَ اِلَّا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

''اے اللہ! میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر اور زیادتی والے گناہوں کومعاف فرمادے جن کوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے' تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے' نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔''

اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس دعا کو پر مقتے تھے:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَا قَلَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسُرَرْتُ وَمَا اَعُلَنْتُ مَا اَعُلَنْتُ مَا اَسُرَفْتُ وَمَا اَشُورُتُ وَمَا اَعُلَنْتُ مَا اَسُرَفْتُ وَمَا اَنْتَ الْمُوَخِّرُ لَا اِللهَ اِلَّا اللهَ اِلَّا اَللهَ اِللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

صحيح مسلم- كتاب صلاة المسافرين- باب صلاة النبي الشائلة و دعائه بالليل رقم الحديث/ ١٨١٢

صحيح مسلم- كتاب صلاة المسافرين- باب صلاة النبي عَلَيْتُ و دعاته بالليل- رقم الحديث/ ١٨١٣

卷三张《\$·#\$·\$·\$·\$·\$·\$

یعنی سلام پھیرنے اور تشہد کے درمیان نہیں کہتے تھے۔

اور ني منَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ على بديكم عنظ:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي.))

"اے ہمارے رب! تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے'اے اللہ! تومجھے بخش دے۔''

اورانہیں اوقات اورجگہوں میں سے بجدہ کے دوران استغفار کرنا ہے کیونکہ نبی گانگیا م

سے سی صحیح حدیث میں وارد ہے آپ نے فرمایا:

((اَقُرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْثِرُوا الدُّعَآءَ.))

''بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔''

اورنى عليه الصلوة والسلام البي سجد ، مين ميه وعابر فقت تھے:

((اَللّٰهُمُّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَ جُلَّهُ وَ اَوَّلَهُ وَ آجِرَهُ وَ عَلانِيَّهُ وَ

سِرَّهُ.)) 😉

''اے اللہ! میرے تمام گناہ چھوٹے' بڑے' اگلے' بچھلے' ظاہر اور پوشیدہ کو بخش دے۔''

الارآپ الله المحدون كے درميان كہتے تھے:

صحيح بخارى - كتاب التفسير باب سورة اذا جاء نصر الله و الفتح رقم/ ٦٦ ٩٦٠

صحيح مسلم- كتاب الصلاة- باب مايقال في الركوع و السحود رقم/ ١٠٨٥

 <sup>◄</sup> صحيح مسلم- كتاب الصلاة- باب مايقال في الركوع و السجود- رقم/ ١٠٨٣

السحود- رقم ١٠٨٤ عناب الصلاة- باب مايقال في الركوع و السحود- رقم ١٠٨٤

((رَبِّ اغْفِرْلِي رَبِّ اغْفِرُلِي.))

"اے میرے رب! تو مجھے بخش دے اے میرے رب تو مجھے بخش

((اَللّٰهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفُسِى ظُلُمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ

فَاغْفِرُلْی مَغْفِورَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِی إِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِیْمُ)) کا اغْفِرُلْی مَغْفِورَ الرَّحِیْمُ)) کا الله! میں نے اپنی نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو بخشنے والاصرف تو ہی ہے پس تو اسینے یاس سے مجھے بخش و اور تو میر ب

والا سرف و بن م ب ال و اب بي ال من الله المرام فرماني والا م الله المرام فرماني والا م الله المرام فرماني والا

بعض علماء نے اس دعا کے بارے میں ہے کہا کہاس کوتشہد کے بعد پڑھا جائے۔ ﷺ اور صحیح مسلم میں حضرت ثوبان ڈلٹٹؤ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللّٰہ کا ٹیٹٹے اپنی

نمازے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرتے اور کہتے:

((اَكُلُّهُمَّ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَسبَارَكُتَ ﴿ ذَا الْسجَلَالِ

- سنن نسائى كتاب الصلاة باب الدعاء بين السحدتين رقم / ١١٤٦ ، سنن ابن
   ماجه كتاب الصلاة باب ما يقول بين السحدتين رقم / ١٩٧ ، مسند احمد: ٥ / ٣٩٨
- ⊙ صحيح بخارى- كتاب الاذان- باب الدعاء قبل السلام رقم/ ١٤٣ صحيح
   مسلم- كتاب الذكرو الدعاء- باب الدعوات و التعوذ رقم/ ١٨٦٩
- بعض دوسرى روايتوں ميں هے: تباركت يا ذا الحلال والاكرام- صحيح مسلم كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلوة- رقم/١٣٣٤

وَالْإِكْرَامِ.)) •

''اے اللہ! تو سلامتی ہے سلامتی تھے ہی سے حاصل ہوسکتی ہے اے برزگ اور بخشش کے مالک! تیری ذات بڑی باہر کت ہے۔''

وليد كهت بين مين في اوزاع ع سے كها: استغفار كاكياطريقه ہے؟ توانهوں نے كها:

تم کہو:

((اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 'اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.))

"أ الله! من تجه معفرت طلب كرتا مول "

اس لیے مسلمان کومعلوم ہونا چاہیے استغفار تکبیر تحریمہ کے بعد سے لے کرنماز کے ختم ہونے تک نمازی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے 'بلکہ نماز کے ختم ہونے کے بعد بھی۔

اس طرح تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرنا جائز ومشروع ہے اس لیے کاموں کواستغفار سے ختم کیا جائے۔

ان طرح مجلسیں استغفار سے ختم کی جائیں 'سنن ابی داؤد میں ابو برزہ اسلمی ڈاٹنڈ سے ایک میں ابو برزہ اسلمی ڈاٹنڈ سے ایک حدیث مروی ہے وہ بہتے ہیں کہ رسول اللّہ کاٹنڈ اللّہ جبلس سے کھڑے ہونے کا اداد کرتے تھے تو کہتے تھے:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الشَّهَدُ اَنْ لَا اِللَهَ اِلَّا اَنْتَ السَّعَفُورُكَ وَ اتُوْبُ اِلَيْكَ.))

"اے اللہ! تیری ذات پاک ہے اور تو تعریف کے لائق ہے میں

- المسلم- كتاب المساحد باب استحباب الذكر بعد الصلوة رقم/١٣٣٥
  - ولیداوراوزا تی بیدونو نام مسلم بُوانید کے بیہان رجال اسناد میں سے بین۔
  - المنابوداؤد- كتاب الادب باب في كفارة المجلس- رقم/ ١٨٥٩

#### 為了那个事業少十十十年十十十分的

گوای دینا ہوں کہ تیرے سواکوئی حقیقی معبود نہیں 'یں تجھے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تو بہ کرتا ہوں۔''

اس حدیث کی سندحسن ہے اور حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں اس کی سند کوقو ی بتلایا

--

الله المنظمة المبيت الخلاء عن تكلتا تو كت تها:

((غُفُرَانَكَ.)) 🛈

"ا الله! مين تيري مغفرت كاطالب جول-"

اور پیچھے گزر چکاہے کہ نماز کو استغفار سے ختم کرنا جا ہے جا ہے بیاستغفار سلام سے پہلے ہویا بعد ہیں۔

سلام سے پہلے والی ابو بکر رفائظ کی حدیث ہم چیچے بیان کر چکے ہیں علماء اسی طرف گئے ہیں کہ بیاستغفار تشہد کے بعد ہے اور سلام کے بعد کا استغفار وہ ہے جوہم نے ثوبان رفائظ کی حدیث پیش کی ہے۔

## حج كى حالت ميں استغفار:

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ واللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور

 <sup>■</sup> سنن ترمذى: كتاب الطهارة - باب مايقول اذا خرج من الخلاء - رقم / ۷ سنن ابوداؤد - كتاب الطهارة باب مايقول اذا خرج من الخلاء رقم / ۳۰

光下の第八分半年の北上三米

رَّحِيمُ ﴾ (البقرة: ١٩٩)

" پھرتم اس جگہ سے لوثو ، جس جگہ سے سب لوگ لو شخ بیں اور اللہ تعالی بخشے والا ممربان تعالی بخشے والا ممربان ہے۔ "

نی الله این زندگی کے آخری ایام میں سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور مجدے میں بیدعا پڑھتے تھے:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيْ.)) •

"اے ہمارے رب! تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے'اے اللہ! تو مجھے بخش دے۔''

اورآپائی وفات کے وقت سے کہتے تھے:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارحَمْنِي وَالَّحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ.))

"اے اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنا دوست بنا

"\_\_

صحيح بخارى: كتاب التفسير باب اذا جاء نصر الله والفتح- رقم ٩٦٨ ٩٠٠ صحيح مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع و السحود رقم ١٠٨٥

2 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة - باب في فضائل عائشة ام المؤمنين رقم/

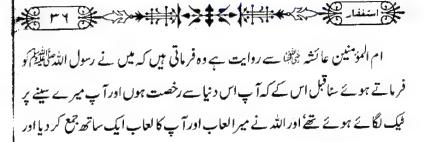

((اكلُّهُمَّ اغْفِرُلِيْ وَارحَمْنِيْ وَالْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ)) ''اے الله تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم كر اور مجھے اپنا دوست بنا لے''

آپفرماتے تھے:

﴿ فَأُولَنِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِيْنَ وَالصِّدِيقِينَ وَ وَلَيْكَ رَفِيقًا ﴾ (النساء: ٦٩)

''جوبهی الله تعالی کی اوررسول الله (مَعَالَیْمُ) کی اطاعت وفر ما نبرواری

کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ موگا'جن پرالله تعالی نے انعام کیا ہے

'جیسے نبی اور صدیق اور شہیداور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں۔'
عائشہ ڈی فیافر ماتی ہیں تو میں نے گمان کیا کہ آپ کواب اختیار لی گیا۔ •

● صحيح مسلم- كتاب قضائل الصحابة- باب في فضائل عائشة ام المؤمنين رقم/

اورالدسجاند وتعالی نے نوح علیہ السلام کا قصد ذکر کیا اور سور ہ نوح کے آخر میں ان کی اور الدسجاند وتعالی نے نوح علیہ السلام کا قصد ذکر کیا اور سور ہ نوح کے آخر میں ان کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے:

﴿ رَبِّ اغْیفِر لِی وَ لِوالِ مَنَّ وَلِمَنْ دَحَلَ بَیْتِی مُونُمِنًا وَلِلْمُونُمِینَ وَلِمَنْ دَحَلَ بَیْتِی مُونُمِنًا وَلِلْمُونُمِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونُمِینِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمِینَ اللّٰہُونِمُونِمِینَ اللّٰہُونِ اللّٰہُ اللّٰہُونِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

ازمان ہے:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّءً ا أَوْيَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ (النسآء: ١١٠)

''جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پرظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہر بانی کرنے والا یائے گا۔''

﴿ وَ اَوْ مِهِ الصَّلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ ذُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُدُومِنَ اللَّيْرِ النَّاكِرِيْنَ ﴾ (هود: ١١٤)

'دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم رکھ اور رات کی گئی گھڑیوں میں 'جھی' یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں' میں شیحت پکڑنے والوں

کے لیے تھیجت ہے۔''

اور بخاری ومسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھٹھ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے سے عورت کا بوسہ لے لیا اور نبی ٹالٹیو کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

#### 

﴿ وَ اَقِدِهِ الصَّلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ ذُلِفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَةِ يَدُوهِ الْحَسَنَةِ يَدُوهِ الْحَسَنَةِ يَدُوهِ الْحَسَنَةِ يَدُوهِ الْحَسَنَةِ يَدُوهِ الْحَسَنَةِ يَكُوهُ اللَّهَا كُورِيْنَ ﴾ (هو د: ١١٤)

"دن كرونول حصول مِن نماز قائم ركه اوررات كى كَيُ هُرُيول مِن اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن مسعود را النظافر ماتے ہیں کہاس آ دمی نے کہااے اللہ کے رسول! یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

((لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِيْ.)) •

''میری امت کا جوبھی شخص ایسا کرے۔''

سے حضرت یونس علیہ السلام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا: ﴿إِذْ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ تَقْدِدَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلُمُةِ.﴾ (الانبیاء: ۸۷)

> " مجھلی دالے (پونس علیہ السلام) کو یا دکرو! جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑسکیں گئ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے بکارا ٹھا۔''

اور جب اللہ نے اپنا تھم صادر کرنے کے بعد مؤمن مردوں اور مومنہ کورتوں کو نگاہ نیجی کرنے کا تھم دیا تو فرمایا:

صحیح مسلم: کتاب التوبة - باب قوله تعالى ان الحسنات یذهبن السیات - رقم / ۱ مسحیح مسلم: کتاب التفسیر باب قوله تعالى و اقم الصلاة طرفى النهار و زلفا رقم ۲۸۷ علی

﴿ وَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ جَوِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُ وْنَ لَعَلَّكُمْ تُغُلِحُونَ ﴾ (النور: ٣١)

> ''اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں تو بہ کرو تا کہ تم نجات یاؤ۔''

> > اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْبِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَنُودُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَفُودٌ رَّحِيْدٌ ﴾ (المائدة: ٣٩)

''جو شخص اینے گناہ کے بعد توبہ کرے ادر اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹا ہے۔''

تو قابل ذکر بات سے کہ ہروہ مخص جس نے گناہ کئے ہیں'اس کو چاہیے کہ خاص کر کے اس گناہ سے اور عام طور پرتمام گناہوں سے استغفار کرنے میں جلدی کرے تا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو گناہوں سے صاف سخرااور ہلکا پھلکا ہواوراس کی نیکیاں اس کے گناہوں پرغالب آ جا کیں۔

سورج وچاند کے گہن کے وقت استغفار کرنامشر وع ہے اس لیے کہ بید دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں'ان کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے۔ اور نبی اکرم ٹانٹیز کم کافر مان ہے:

رَرِينَ، رَانَيْهُمْ شَيْسًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ دُعَائِهِ وَ ((اذَا رَأَيْتُمْ شَيْسًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ دُعَائِهِ وَ

اسْتِغْفَارِهِ.)) •

● صحیح بحاری کتاب الکسوف باب الذکر فی الکسوف- رقم/ ۹ ، ۱۰۵ صحیح
 متعلم: کتاب الکسوف باب ذکر النداء بصلاة الکسوف رقم/ ۲۱۱۷

# ※三米の本本本の本本の一米の一米の一米の一米の

''جبتم لوگ ایسی چیزیں دیکھوتو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا و استغفار کرنے میں خوف کرواور فریا دکرو''

جب آ دمی اپنے بستر پر رات کو کروٹ بدلے بدان اوقات میں سے ہے جن میں استغفار کرنامشروع ومستحب ہے۔

جو شخص رات کونیند میں بولتے ہوئے بیدار ہواور کم.

(﴿ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ وَلَا اِللّهَ اِللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلّا اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلّا اللّهِ ))

اور پھر کہے:

((اللهم اغْفِرْلِي.))

یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اگر وضو کر نے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔

 <sup>◘</sup> صحیح بخاری: کتاب التهجد باب فضل من تعار من اللیل فصلی - رقم/ ۱۱۵٤

## 湖三部公本至少十个至本公湖三部

ائی طرح رات میں تہد کی نماز کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی طُلِقَیْما جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے و آپ فرماتے تھے:

"اے میر اللہ! تعریف تیرے لیے ہے تو ہی آ سان اورزین اور مین اور جوان میں ہے سب کا سنجا لنے والا ہے اور تیرے لیے ہی تعریف ہے اور تیرے لیے ہی تعریف ہے اور تیری ہی بادشاہی ہے آ سان وز مین اور جو کچھان کے درمیان ہے سب پر۔ اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تو ہی آ سانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تو ہی اسان و زمین کا بادشاہ ہے۔ اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور تو سچا ہے اور تیرا

<sup>🐠</sup> صحيح بخارى: كتاب التهجد- باب التهجد بالليل رقم/ ١١٢٠

為三部公子至中人等等於此三部

وعدہ سچاہ اور مرنے کے بعد تھے سے ملاقات کرنا تھے ہا اور تیراقول

سے ہور جنت وجہم کے ہیں اور سارے انہیاء سے ہیں اور محمطاً اللہ اس تیرا تا بعدار بن گیا اور تھے پر

ایمان لایا اور تھے پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تیری ہی طرف ہر مشکل میں

رجوع کرتا ہوں اور تیرے ہی لیے (کافروں اور دین کے دشمنوں

سے) جھڑتا ہوں اور تیرے ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں پس تو میرے پہلے

اور بعد کے پوشیدہ و ظاہر سب گناہ بخش دے تو ہی پہلے ہے اور تو ہی

اس طرح دہ تمام اوقات کہ جن میں دعا کرنامسخب ہے ان میں استغفار کرنا جاہیے اس لیے کہ استغفار دعا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور ایس دعاہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔

مناسب ہے کہ اس طریقہ کو اپنایا جائے ۔گرچہ تو بہ کرنے والوں کے لیے راستہ ہروقت کھلا ہے۔جبیبا کہ پیچھے بیان کرچکے ہیں۔

اوراس سلسلے میں نبی گانگیٹا کا فرمان بھی ہے:

((إنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبُسُطُ يَدَةَ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَادِ وَ يَبُسُطُ يَدَةُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَادِ وَ يَبُسُطُ يَدَةُ بِالنَّهَادِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُوبِهَا.)) • مُغُوبِهَا.)) • المَّعْرِبِهَا.)) • المَعْرِبِهَا.)) • المَعْرِبِهَا.))

صحبح مسلم: كتاب التوبة – باب قبول التوبة من الذنوب رقم/ ٦٩٨٩ الموبة من الذنوب رقم/ ٦٩٨٩ الموبين وي التوبة من الذنوب وي الموبين وي التوبة من التوبة من الموبين الموبين الموبين الموبين الموبين الموبين الموبين الموبين والمحض من الموبين الموبين والمحض من الموبين الموبي

سنفار کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہردات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ
د سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہردات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ
د کی پیلا تا ہے تا کہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کوتو بہ کرے اورای طرح
د ن کوہاتھ بھیلا تا ہے تا کہ دات بھر گناہ کرنے والاتو بہ کرے۔'
اورای طرح نی ٹاٹٹ کے کول اس دیہاتی کے لیے جس نے کسی چیز کے بارے میں
سوال کیا جوای کے تعلق سے تھی تو آپ نے اس سے کہا:

((لَا يَوُالُ لِسَانُكَ رَصُّهُ بِدِ نُحوِ اللّٰهِ.)) •

((لَا يَوُالُ لِسَانُكَ رَصُّهُ بِدِ نُحوِ اللّٰهِ.))

"مہاری زبان ہمیشاللہ کے ذکر سے تروینی چاہیے۔''

<sup>☆☆☆</sup> 

سنن ترمذى: كتاب الدعوات - باب ماجاء فى فضل الذكر - رقم/ ٣٣٧٥ سنن ابن

# 施言歌会本本本本本本のとの歌とる歌

# قرآن كريم سے استغفار كے بعض كلمات

١-﴿ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَـيْكَ الْمَصِيْرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥)

''ہم نے سنا اور اطاعت کی'ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔اے ہارے رب ااورہمیں تیری ہی طرف لوٹناہے۔''

٢- ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاجِنُ اَنَا إِنْ تَسِينَا أَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَبِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِمُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴾ (البقرة: ٢٨٦)

''اے ہمارے رب! اگر ہم مجمول گئے ہوں' یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ
پکڑنا' اے ہمارے رب! ہم پروہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں
پرڈالا تھا' اے ہمارے رب! ہم پروہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت
نہ ہوا درہم سے درگز رفر ما اور ہمیں بخش دے اور ہم پررحم کر' تو ہی ہمارا
مالک ہے' ہمیں کا فروں کی قوم پرغلبہ عطافر ما۔''

٣- ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرُلَنَا أُنُوبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾
 (ال عمران: ١٦)

''اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکئے ہمارے گناہ معاف فرما' اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔''

٤ - ﴿ وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا آنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

# 卷了那个年十分第一年

فَاسْتَغُفَرُ وَ الدُّنُوبِهِمْ مَد وَمَنْ يَغْفِرُ النَّانُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَانَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (ال عمران: ١٣٥)

''جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹے میں تو فوراً اللّٰہ کا ذکر اور اپنے گنا ہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں' اور اللّٰہ تعالیٰ کے سوااور کون گناہ کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باو جو دعلم کے کسی برے کام پراڑنہیں جاتے۔''

٥- ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ارَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمُونَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمُونِا وَ أَسْرَافَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴾ (آل عمران: ٤٧)

''وہ یہی کہتے رہے کہاہ پروردگار! ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کا مول میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے' اسے بھی معاف فرما' اور ہمیں ثابت قدمی عطافر مااور ہمیں کا فروں کی قوم پر مدد دے۔''

٦- ﴿رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاتِنَا وَ تَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.
 (آل عمران: ١٩٣)

''یاالی اب تو ہارے گناہ معاف فر مااور ہاری برائیاں ہم سے دور کردے اور ہاری موت نیکوں کے ساتھ کر۔''

٧- ﴿ وَمَا اللّهِ وَلَوْ النّهُ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ النَّهُ إِذْ ظَلَمُوا اللّهَ النَّهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ النَّهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ

تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء: ٦٤)

#### ※三米の本本本の本本のとの本と、※

"جم نے ہرایک رسول کوصرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے مکم سے اس کی فرما نبرداری کی جائے اور اگر بیلوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا' تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی اس کے لیے استغفار کرتے تو یقینا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کومعاف کرنے والامہر بان یاتے۔''

٨ ﴿ وَالسَّعَفْفِرِ اللهِ إِنَّ اللهِ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء: ١٠٦)
 "اور الله تعالى سے بخشش مانگؤ بے شک الله تعالی بخشش کرنے والا مہر یانی کرنے والا مہر یانی کرنے والا ہے۔"

٩- ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا اَ وَيَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا للهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ (النساء: ١١٠)

" جو محض كوئى برائى كرئ يا اپنى جان پرظلم كرئ پھر الله تعالى سے استغفار كرئ بھر الله تعالى سے استغفار كرئ وووں كا وقت والا مهر بانى كرنے والا يائے گا۔ "
۱ - ﴿ اَفَلَا يَعُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ وَ اللّٰهِ عَفُود دَرِيهِ ﴾ (المائدة: ٧٤)

" يولوگ كيول الله تعالى كى طرف نهيس قطكة اور كيول استغفار نهيس كرتے؟ الله تعالى تو بهت بى بخشفے والا ور بردا بى مهر بان ہے۔ " ١١ - ﴿ قَالَ رَبِّ اغْيفِرلِنَى وَ لِلَاحِنَى وَ ٱدْجِلْفَا فِنْي رَحْمَةِكَ وَ ٱنْتَ ٱرْحَدُ الرَّحِمِيْنَ ﴾ (الاعراف: ١٥١)

''موی (علیه السلام) نے کہا: کداے میرے رب! میری خطامعاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کواپی رحت میں واخل فرما

# اورتوسبرتم كرنے والول سے زيادہ رحم كرنے والا ہے۔"

اوروسبرم رئے والول سے ریادہ رم رئے والا ہے۔ ا

(الاعراف: ٥٥١)

"توبى تو بهارا كارساز ہے پس ہم پرمغفرت اور رحمت فر مااور توسب معانی دینے والوں سے زیادہ اچھاہے۔"

١٣ - ﴿ وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَ بَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اللهِ يَمْتِعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اللهِ يَمْتِعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اللهِ يَحْلُ مُسَلَّمُ وَ إِنْ تَوَلَّوا فَإِيْنَى اللهِ اللهِ يَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيْرٍ. ﴾ (هود: ٣)

"اورید کہتم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھراس کی طرف متوجہ رہؤہ ہتم کو وقت مقررتک اچھاسامان (زندگی) دے گااور برزیادہ مل کرنے والے کو زیادہ تو اب دے گااورا گرتم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔"

٤١- ﴿ وَيُلْقُومُ الْسَغُفِرُ وَا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبِسُواْ السَّيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَسُلَّا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَسَتَوَلَّوْا عَلَيْكُمْ وَلَا تَسَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ (هود: ٢٥)

''اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے پالنے دالے سے اپنی تقصیروں ک معاف طلب کرواوراس کی جناب میں توبہ کروتا کہ وہ بر سنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تبہاری طاقت پر اور طاقت برد صادے اور تم جرم کرتے ہوئے روگر دانی نہ کرو'' ٥١ - ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُم ثُمَّ تُوبِوا إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّي رَحِيم وَدُودُ﴾

(هود: ۹۰)

"م اپنے رب سے استغفار کرواوراس کی طرف تو بہ کرو کیفین مانو کہ میرارب بڑی مہر بانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔"

١٦ - ﴿ وَقَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

"كها اچهامل عنقريب تمهارے ليے اپنے پروردگارے بخشش مانگول گا وہ بڑا بخشنے والانهايت رحم والاہے۔"

١٧ - ﴿رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴾ (المومنون: ١٠٩)

''اے ہماری پروردگار! ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما' توسب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے۔''

١٨ - ﴿ وَقُلُ رَّبِ اغْفِرُ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ﴾ (المومنون: ١١٨)

''اور کہو کہاہے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہر بانوں ہے بہتر مہر بانی کرنے والا ہے۔''

١٩ - ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوْ إِبِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى اَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَنُهُمُوا حَتَّى يَسْتَ أَذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَ أَذِنُونَ كِنَ اللّٰهَ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَ أُذَنُوكَ لِبَعْضِ أُولَئِكَ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ شَانِهِمْ فَأَذَنُ لِلّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ شَانِهِمْ فَأَذَنُ لِلّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ شَانِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْلَهُمُ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ شَانِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْلَهُمُ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ لَهُمْ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ لَهُمْ اللّهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ لَهُمْ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ لَهُمْ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ لَهُمْ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَنُورٌ لَهُمْ اللّٰهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَيْهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ إِنْ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ إِنْ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ عَلَوْرٌ لَهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا إِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ إِنَّا اللّٰهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِنْ اللّٰهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَا اللّٰهُ إِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ إِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلَٰ ا

# 湖山明公子北京北京北京北京市

رَحِيم. ﴿ النور: ٦٢)

''باایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے' بی علی اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں' تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں' کہیں نہیں جائے' جولوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں' حقیقت میں یہی ہیں جواللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں' نیس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالی سے بخشش کی دعا ما تکمیں' بے شک دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالی سے بخشش کی دعا ما تکمیں' بے شک اللہ تعالی بخشے والا مہر بان ہے۔'

٢- ﴿رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْلَى ﴾ (القصص: ١٦)
"ات پروردگار! میں نے خود اپنے او پرظلم کیا تو مجھے معاف فرما
دے۔

٢١- ﴿رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِيُنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَبَعُنُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَبَعُ فَلُ وَمَعَلَى الْمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ تَبَعُمَٰ وَالْمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ.﴾ (الحشر: ١٠)

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں آور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کیند (اور دشنی) ندوال اے ہمارے رب! بے شک تو شفقت ومہر بانی کرنے والا ہے۔''

## ※自一家の半生というままのがある。

٢٢ - ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلُنَا فِتُنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اغْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ (الممتحنة: ٥)

"اے ہمارے رب! تو ہمیں کا فروں کی آنر مائش میں ندو ال اوراے ہمارے بالنے والے! ہماری خطاؤں کو بخش دے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔"

٢٣ - ﴿رَبَّنَاۤ أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ (التحريم: ٨)

''اے ہمارے رب! ہمیں کامل نورعطا فر مااور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہرچیز برقا درنے۔''

۲۶ - ﴿ رَبِّ اغْفِرْلِی وَ لِوَالِدَی وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِسَی مُوْمِنًا وَلَلْمُوْمِنِیْنَ وَالْمُوْمِنِیْنَ وَ الْمُوْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظّلِمِیْنَ اِلْاَتبَارًا ﴾ (نوح: ۲۸)

"اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہوکرمیرے گھر میں آئے اور تمام مؤمن مردوں اور عورتوں کو بخش وے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ برطان



# سنت مطهره سے استغفار کے بعض کلمات

استغفار کے بعض کلمات جو نبی مختار مگانگیز کے وارد ہیں جودن رات میں پڑھے جانے والے ہیں۔ انہیں میں سے ہے جس کو بلال بن بیار بن زیدرضی اللہ عند نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا کے واسطے سے روایت کیا' انہوں نے نبی مگانگیز کے ہوئے ساتا ہے نے فرمایا:

((مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ

وَ اَتُوْبُ اِللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ فَرَّمِنَ الزَّحْفِ. )) •

'' جو شخص کہے: میں اس عظمت والی ذات سے بخشش طلب کرتا ہوں ' حسیرے کی سرین نیاد کرتا ہوں '

جس کے سواکوئی دوسرامعبود نہیں اور وہ خود بخو دقائم وزندہ رہے والا ہے اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں گرچہ

'، وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گیا ہو۔''

آپ ٹائی ٹی مید عاکیا کرتے:

((اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَآ اللهُ اللهُ

• سنن ترمذى: كتاب الدعوات باب فى دعاء الضيف - رقم / ٣٥٧٧ اورالبائى فى صحيح ابى داوْد (٢٨٣/١) مرضي كم المهم المراد (٢٨٣/١) مرضي كم المهم المراد (٢٨٣/١) مرضي كم المهم المراد (٢٨٣/١) مراد المراد المرا



نے جھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں' اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے اور میں تیری نعمت کا قر ارکرتا ہوں' پس تو مجھے نعمت کا قر ارکرتا ہوں' پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان گنا ہوں کا بخشے والانہیں ہے۔''

آ پ اللینیم پر دعا بھی کرتے تھے:

(﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِی وَتُبْ عَلَیَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ . ) • • (رَبِّ الْمَوْبِ الْمَرِّحِیمُ . ) • • \* د'اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میری تو بہ کو قبول فرما' بے شک تو تو بہ قبول کرنے اور رحم کرنے والاہے۔''

آپ مَنْ تَقِينَا فَرَما يَا كُرتِ تَصَا

((اَللّٰهُ مَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفُسِى ظُلُمًا كَثِيْرًا وَّلا يَغْفِرُ الذُّنُونِ اللَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

''اے اللہ! میں نے اپنفس پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو بخشنے والاصرف تو ہی ہے گئیں تو اپنے پاس سے مجھے بخش دے اور تو میرے

 <sup>◘</sup> سنن ترمذي كتاب الدعوات باب ما يقول اذ قام من محلسه ٣٤٣٤ سنن ابوداؤد
 كتاب الصلاة باب في الاستغفار رقم/ ٢١٥١ و اللفظ له.

صحیح بخاری کتاب الاذان باب الدعاء قبل السلام ۸۳۶ صحیح مسلم کتاب
 الذكر و الدعاء باب الدعوات و التعوذ رقم/ ۱۸٦۹

اوپرم فرمائ بشک تو بخشنے والا اور مهر بانی کرنے والا ہے۔" حضرت عائشہ فرا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول مالی آئی وفات سے پہلے اکثر یدو عالا ہے تھے:

(سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ السَّغَفِو اللهَ وَاتُوْبُ اِلَيْهِ )) • (سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ السَّغَفِو اللهَ وَاتُوْبُ اِللَّهِ )) • (سُبُحَانَ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله

آ پ سالیتی آم کی دعاہے:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي خَطِيْنَتِيْ وَجَهُلِي وَ اِسْرَافِي فِي آمُرِي وَمَا اَنْتَ اعْلَمْ مِهِ مِنِّي وَ اَلْهُمَّ اغْفِرْلِي هَزْلِي وَجِدِّي وَ جَطَئِي وَ عَمْدِي وَ كُلُّ وَكُلُّ وَخِطَئِي وَ عَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي .)>

''اے اللہ! میری غلطیوں اور جہالتوں اور میرے کا موں میں زیادتی کو معاف فر ما اور ان گنا ہوں کو بھی جن کوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے است اللہ! مجھے میری سنجیدہ اور مزاحیہ اور قصداً و بلا قصداً دونوں غلطیوں کو معاف کر دے اور بیسب غلطیاں میری ہی جانب سے علطیوں کو معاف کر دے اور بیسب غلطیاں میری ہی جانب سے علامیاں میری ہی جانب سے علیہ ہیں۔''

م پسلاقینم کی دعاہے:

((اَكُلُّهُمَّ اغُفِرْلِي فَنُسِئ وَ وَسِّعُ لِي فِي دَارِي وَ سَادِكُ لِي فِي

صحیح مسلم کتاب الصلاة باب ما یقال فی الرکوع و السحود؟ رقم/ ۱۰۸۸

 <sup>☑</sup> صحيح بحارى: كتاب الدعوات باب قول النبي ﷺ اللهم اغفرلي ما قدمت وما
 اتحرت رقم/ ٩٩٩٩

''اے اللہ! تو میرے گناہ بخش دے اور میرا گھر کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت دے۔'' بیر بھی آ ہے گائینے کی دعاہے:

((اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ بِرِ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَّ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ بِعَوْنِكَ مِنَ النَّارِ.))

''اے اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت ومغفرت کو واجب کرنے والے اسباب اور تمام گناہوں سے محفوظ رہنے' ہرنیکی کوغنیمت جانے' جنت کی کامیابی اور آپ کی مدد کے ساتھ دوزخ کی آگ سے نجات کا سوال کرتاہوں۔'

((اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذُنُوْبِیُ وَ حَطَایَایَ اللَّهُمَّ اَنْعِشْنِیُ وَ اجْسُرْنِیُ وَ الْهُرُونِیُ وَ الْهُدِنِی لِصَالِحِهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِی لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّنَهَا إِلَّا اَنْتَ.)) •

''اے اللہ! تو میری تمام خطاؤں اور گناہوں کومعاف کر دے اے

سنن ترملذي كتاب الدعوات باب دعاء اللهم اغفرلي ذنبي و وسع لي في داري-رقم/ ۳۵۰۰

مستدرك حاكم: كتاب الدعاء باب ما يدعو النهم احفظنى بالاسلام قائما - عن ابن مسعود - ١/٥٢٥

<sup>€</sup> معجم كبير للطبراني رقم ٧٨١١- ج ٨ ص ٢٣٦ عن ابي امامة

الله! میرا مرتبه بلند کر اور مجھ کو زندہ رکھ اور مجھ کوغنی کر اور مجھ کو رزق دے اور مجھ کو نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت دے کیونکه نیکیوں کی ہدایت دینے والا اور برائی سے پھیرنے والا تیرے سواکوئی دوسرانہیں۔'

اورآ پ شانگیا کا قول ہے:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخُّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ

الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِرُ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.)) •

''اے اللہ! میرے پہلے اور بعد دالے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرمادۓ جن کوتو مجھے نیادہ جانتاہے تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔''

\*\*\*

صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین باب صلاة النبی صلی الله علیه و سلم و دعائه
 باللّل رقم/۱۲/۸



# استغفار کے درجے

پېلا درجه:

زبان سے استغفار کرنا جس میں بے شار فائد کے منافع اور برکتیں ہوتی ہیں۔
زبانی استغفار کی برکت سے ہی ولی استغفار ہوتا ہے اور اس سے اللہ کریم وغفار سے دعا
کی قبولیت کی امید ہوتی ہے اس کا سب سے معمولی فائدہ میہ ہے کہ بیرخاموثی سے بہتر ہے اس وجہ سے بندہ بھلی بات کہنے بھلا کا م کرنے اور بھلے امور پر استقلال کی عادت پکڑتا
ہے۔ برائی اور اس کے اسباب سے دور رہتا ہے 'بلکہ وہ بری چیزوں پر غصہ ہوتا ہے اور تلملا

جوشخص استغفر الله کہتا ہے اور تو بہنیں کرتا تو اگر الله تعالی اس کو قبول کر لے تو اسے معاف کردیتا ہے مگر چونکہ بیرمعافی ہمیں معلوم نہیں اس لیے اس کی تو بہ کا عتبار نہیں۔

آپ جب اس بات کوجان گئے تو یہ بھی جان لو کہ بندہ جب استغفر اللہ کہتا ہے اور دل سے اپنے گنا ہوں کو نہیں جھے سے اس کو نہیں جھوڑ تا تو گویا کہ وہ کہتا ہے کہ' میں جھے سے سوال کرتا ہوں کہ جھے بخش دے' اس لیے اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے قبولیت کی امید کی جاسکتی ہے۔

اور جولوگ کہتے ہیں کہ بیرجھوٹے لوگوں کی توبہ ہے تو اس سے مقصود تو بہالنصوح نہیں ، جب کہ بعض لوگوں کا خیال یہی ہے اور یہی سے بھی ہے کیونکہ گناہ پراصرار کے ساتھ تو بنہیں ہوگتی۔

بہرحال زبانی استغفار جیسا بھی ہو ہراعتبار سے بہتر ہے ہاں اگریہ استغفار غافل دل ہے ہتو یہ بے سود بلکہ غیرمقبول ہے جیسا کہ نبی ٹائٹیڈ کا ارشادگرا می ہے:

# 卷三张《》集集》第二日张

'' جان لو کہ اللہ تعالی غافل' بے پرواہ دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔'' •

ا مام نو وی رحمہ اللّٰہ رہیج بن ختیم کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص: ((اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ وَاَتُوبُ إِلَيْهِ))

یعنی میں اللہ ہے استغفار اور توبہ کرتا ہوں نہ کہاس لیے کہ اگر اس نے ایسا کہا تو گنہگار اور جموٹا ہوجائے گا۔ بلکہ اسے کہنا جاہیے کہ

"اےاللہ! مجھے بخش دے میری توبہ قبول کر۔"

امام نو وی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی میہ بات:''اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر'' بہتر ہے۔ مگر''استغفر اللہ کو نالپند کرنا اور اسے جھوٹ کا نام دینا بہتر نہیں ہے'اس لیے کہ استغفر اللہ کامعنی ہوتا ہے:

''میں اس ہے مغفرت طلب کرتا ہوں''اوراس میں جھوٹنہیں ہے۔

#### دوسرادرجه:

دل سے استعفار کرنا۔ جوحقیقتاً مطلوب ہوتا ہے یہی استعفار دلوں کو گندگی سے صفائی دلانے میں سب سے زیادہ موثر ہوتا ہے اس استعفار میں بہت زیادہ فائدہ اجر وثواب نفع اور بار آ وری اور نتیجہ خیزی ہوتی ہے اس سے تکلیف و پریشانی عم وائدوہ دور ہوجاتے ہیں۔ اور مطلوب ومقصود حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آفات و مصیبت دور ہوجاتی ہیں۔ اور اس کا فائدہ تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے۔

المستدرك للحاكم: كتاب الدعاء باب لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه- ٩٣/١.



تيسرادرجه:

زبان اوردل دونو ل ہے استغفار کرنا جو کہ کامل فضیلت والا ہوتا ہے۔

اس استغفار کے ذریعہ انسان کے تمام نصائل اکٹھے ہو جاتے ہیں 'جہم اور دل ونوں درست ہوجاتے ہیں' ہیں کامیا بی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے' بلکہ یہی سب سے زیادہ سود مند اور مجمع برکات ہے' اس سے فیض و کرم کے دریا ہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رحمت و مغفرت نازل ہوتی ہے۔ نیکیاں دوگئی ہوتی ہیں' برائیاں ٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اعمال واطاعت کی صفائی ہوتی ہے' یہی خوشی کا سرچشمہ اور آ مکنید دل کاصفل گر ہے۔ اس کے ذریعہ گنا ہوں اور عیوب سے کامل صفائی حاصل ہوتی ہے اور غیب کے پردوں کی نقاب کشائی تک پہنچا جاتا ہے' یہی ہر مقصود میں اضافہ کا موجب ہے' اس سے قامت بلند اور درجات او نجے ہوتے ہیں۔ اس سے مصیبتوں سے چھڑکار ااور تمام مخلوقات کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے قامت بلند



<sup>•</sup> و يکھئے" جوامع الاستغفار الكبرى" ص ٥٥

# 卷 69 第 60 第 60 第

# استغفار كى فضيلت

الله عز وجل كا فرمان ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا

"جب ان سے کوئی ناشا کستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فورا

الله کاذ کراورا پنے گنا ہول کے لیے استغفار کرتے ہیں۔''

علقمہ واسود کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ر النظائے نے فرمایا کہ

قرآن شریف میں دوآ بیتی الی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے اور اس کو پڑھے اور اللہ

تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا نَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اَ نَفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا

"جبان سے کوئی ناشائستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً

اللَّه كَاذِ كُرِاورايخ كَمَا مُول كَ لِيهِ اسْتَغْفَاد كَرِيِّ مِينٍ."

اورالله عزوجل كافرمان:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوِّءً اللَّهِ عَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

رَّحِيمًا﴾ (النسآء: ١١٠).

"جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالی ہے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشے والا مہر بانی کرنے والا یائے گا۔"

اورالله تعالى نے فرمایا:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ※一般の多生生ないの本まのかが、一般

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ. ﴾ (ال عمران: ١٧) "اور تِحِيلَي راتَ كو بخشش ما تكنے والے لوگ ہیں۔"

اوررسول الله ملكي في اكثرية فرمات تهينا

''اے اللہ! تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے'اے اللہ! تو مجھے بخش دے بےشک تو تو بہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''

اورِآ پِ سَالِيَّيْرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

((مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَادِ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا' وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخُورَجًا' وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبْ.)) ''جوَّخُص كُثرت سے استغفار كرن والله تعالى اس كا مرايك رخَ وَمُ دوركردے گا اور مرتكيف سے اس كونجات دے گا اور اسے الى جگه

- در حنبل: ١/٥٥٤

 <sup>◄</sup> مسند احمد بن حنبل: ١/ ٢٤٨ مستدرك حاكم: ٢٦٢/٤ كتاب التوبة والا نابة
 باب ذكر فضيلة الاستغفار.

# 第一张《》·第一次中华·《》第一三张

ہےروزی دے گا جہال ہے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔''

اورآ پ سالٹیکٹرنے فر مایا:

( إِنَّىٰ لَاسْتَغُفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَ اتُّوبُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ اكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. )) •

''میں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ تو بہ واستغفار کرتا ہوں۔''

یہ آپ ٹی ایک مالت تھی جبکہ آپ کے اسلا اور پچھلے گناہ معاف کرویئے گئے تھے۔ اور آپ ٹی ٹیڈ آنے فرمایا:

((إِنَّهُ لَيُّغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي يَوْمٍ مِائَةً

مَرَّةٍ .)) 🛭

'' کہ میرے دل پر پردہ سا آ جا تا ہے اور میں اللہ سے دن میں سومر تبہ بخشش مانگتا ہوں ۔''

اورآ پ النظام نے فر مایا:

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِى اللَّى فِرَاشِهِ: "اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِللَّهَ الْحَفْدَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ اللَّهُ لَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ اللَّهُ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ 'أَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ '

<sup>●</sup> سنن ابن ماجه: كتاب الادب باب الاستغفار: رقم/ ٣٨١٦ مسند احمد٢/ ٤٥٠

صحبح مسلم: كتاب الذكر و الدعاء - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه رفسم / ١٨٥٨ - ليغان: الم افت كت بين كه فين اور غيم دونون كاليك بى معنى باوريهان مراديد بيجودل كؤهائي ليد.

اَوُ عَدَدَ اَيَّامِ اللَّهُنْيَا.)) •

''جو خص اپنے بستر برآت وقت ((اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ سے وَ اَتُوْبُ اِللَّهِ ، تک) تین بار کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناموں کو بخش دیتے ہیں اگر چہاس کے گنام سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں 'یا درخت کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں 'یا درخت کے چوں کے برابر ہوں 'یا درخت کے جوں کے برابر ہوں ۔''

اورآ پ مُلْ الله ایک دوسری حدیث میں فرمایا:

((غُفِرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ فَرَّمِنَ الزَّحْفِ.))

'' جو شخص پیکلمات کہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں' گرچہوہ

لڑائی کے میدان سے بھاگ نکلا ہو۔''

اور حضرت حذیفہ ڈلٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میں اپنے اہل (بال بچوں) کے لیے برابدزبان تھا تو ایک دن میں نے رسول اللہ می اللہ کا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں ڈلوادے گئو نبی اکرم مٹاٹیڈ نے فر مایا:

((فَايَٰنَ اَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغُفَادِ فَإِنِّيُ لَاسْتَغُفِرُ اللَّهَ فَي الْيَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةِ.))

"تواستغفار کیون نہیں کرتا میں تو ایک دن میں سومرتبداللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔"

صنبن ترمـذى كتـاب الـدعوات باب منه دعاء استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى
 القيوم رقم/ ٣٣٩٧ فتح البارى (١١/ ١٢٧)

زبد البحر: كميتم بين وه جماك جوياني كاو يربوتا ب-

ابوداؤد كتاب الوتر باب في الاستغفار رقم/ ١٥١٧

<sup>€</sup> مسند احمد بن حنبل ٥/ ٣٩٤

## 施言歌会業本本本本本の施言歌

((إِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللّٰهَ وَ تُوْبِى اللَّهِ ' فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ اللّٰهَ وَ الْإِسْتِغُفَارُ.)) • مِنَ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَ الْإِسْتِغُفَّارُ.)) •

'' یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہوتو اللہ تعالی سے توبہ واستعفار کر کے جب تو کہ واستعفار کرنے سے قبول کی جاتی ہے۔''

اور نبی اللیم استغفار میں فرماتے تھے:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِی خَطِیْئَتِیْ وَجَهُلِی وَ اِسْرَافِیْ فِی اَمْرِی وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِی اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِی هَزْلِی وَجِدِّی وَ خَطِیْ وَ عَمْدِی وَ كُلُّ اَعْلَمُ بِهِ مِنِی اللَّهُمَّ اغْفِرْلِی هَزْلِی وَجِدِّی وَ خَطِیْ وَ عَمْدِی وَ كُلُّ اللهَ عِنْدِی .))

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمَا اَعْلَنْتُ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.)) •

صحیح بخاری: کتاب التفسیر باب قوله تعالیٰ ﴿قال بِل سولت لکم انفسکم امرا﴾ صحیح مسلم: کتاب التوبه باب فی حدیث الافك و قبول توبة القاذف رقم/ ۲۰۲۰ الصحیح للبخاری باب قول النبی ﷺ اللهم اغفر لی ما قدمت وما اخرت ۲۳۹۸

<sup>•</sup> عراقی "السعنی عن حمل الاسفار" (۱/ ۱۳) میں کہتے ہیں کہ بیعدیث متفق علیہ بے لیکن بغیر ((فان التوبة من الذنب الندم و الاستعفار)) کے اوراتی عبارت کے زیادتی کے ساتھ: ((او توبی الیه فان العبد اذا اعترف بذنبه 'ثم تاب' تاب الله علیه)) اور توالله تعالی سے توبہ کراس لیے کہ بندہ جب ایخ گناه کا اعتراف کرتا ہے پھر الله تعالی سے توبہ کرتا ہے توالله تعالی اس کی توبہ کو تول کرتا ہے پھر الله تعالی سے استعفار کرتا ہے تو الله تعالی اس کو بخش دیتے ہیں۔ استعفار کرتا ہے توالله تعالی اس کو بخش دیتے ہیں۔

''اے اللہ! میری غلطیوں اور جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کومعاف فرما' اور ان گناہوں کو بھی جن کوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے'
اے اللہ! مجھے میری سنجیدہ' مزاحیہ اور بلاقصدا وقصدا غلطیوں کومعاف کردئے اور وہ تمام غلطیاں جو مجھ میں ہیں' اے اللہ! میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اور زیاد تیوں کو معاف فرما دے' تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے۔ اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔''

حضرت علی بڑاٹیؤ فرماتے ہیں کہ میں ایسا آ دمی تھا کہ جب کوئی حدیث رسول اللّه مٹالیولی اللّه مٹالیولی کے سے سنتا تھا کہ جس سے اللّه تعالیٰ نے مجھے جسیا چاہا' فائدہ پہنچایا پھر صحابہ میں سے جب کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تو بھر میں اس سے تسم لیتا تھا اور وہ جب حلفاً بیان کرتا تو پھر میں اس کی تقید بق کرتا تھا۔

حضرت علی ڈٹائٹی فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر ڈٹاٹٹی نے خبر دی اور انہوں نے سیج کہا کہ میں نے رسول اللہ کا ٹیٹیٹ کوفر ماتے ہوئے سنا:

((مَا مِنْ عَبُدٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ

ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا غُفِرَلَهُ.)) •

'' جب کوئی بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے' پس اگر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑے ہوکر دور کعت نماز پڑھتا ہے' پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔''

# 為了那份本本人本本人的地下那

پھراللەتغالى كے قول كى تلاوت كى:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَ وْ ظَلَمُواْ انْفُسَهُمْ ذَ كُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِنُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَنْفِرُ النُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ

''جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فورا اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں' اور اللہ تعالی کے سوااور کون گناہ کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پراڑ نہیں جاتے۔''

اور حفرت الوجريه وَ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ : ﴿ كُلًّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكَانُوا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ : ﴿ كُلًّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكَانُوا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ : ﴿ كُلًّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكَانُوا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ : ﴿ كُلًّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكَانُوا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

"ب شکمون جب کوئی گناه کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا ساداغ لگ جاتا ہے اور جب وہ اس کام کوچھوڑ دیتا ہے اور تو بدو استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف وشفاف و چکنا ہوجاتا ہے اور اگروہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہوجاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹے جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے آ جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹے جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے ۔ "بیون نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے ۔ "بیون نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے

سنن این ماجه ۲۲۶۶ و مستد احمد ۲۹۷/۲

卷三部公共中军中的第三部

اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ کیا ہے۔''

اورابو ہریرہ والفظائے روایت ہے کہ نبی فالفیام نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَيَرْفَعُ اللَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ بَارَبِّ آنَى

لِيْ هَٰذِهِ؟ فَيَقُولُ عَزَّوَ جَلَّ: بِاسْتِغُفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.)) • الله هذه ؟ فَيَقُولُ عَزَّو جَلَّ: بِاسْتِغُفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.)) • ال

"ب شک الله سبحانه و تعالی بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے (اونچامقام عطا کرتا ہے) تو وہ بند کہتا ہے: اے میرے رب اسمتام کیسے تو مجھے عطا کر رہا ہے؟ تو الله تعالی فرماتا ہے: تیرے لیے تیری اولا دے استغفار کرنے وجہ ہے۔"

اور حضرت عائشہ ٹی ﷺ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ٹاٹیڈ نی فرائے تھے: ((اکٹھ ہُمَّ اجْعَلُنِی مِنَ الَّذِیْنَ إِذَا اَحْسَنُوا اسْتَبْشَوُوْا وَ إِذَا اَسَآءُ وا اسْتَغْفَرُوْ1.)) ❷

''اے اللہ! مجھ کوان لوگوں میں سے کردے جونیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں۔''

اورآ پ ملائليام نے فرمايا:

((إِذَا آذُنَبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا قَالَ: "اللَّهُمَّ فَاغْفِرْلِيُ" فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ((إِذَا آذُنَبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا فَعَلِمَ آنَّ لَهُ رَبًّا يَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ

مسند احمد بن حنبل (۲/۹۰۹)

و سنن ابن ماجه: كتاب الادب باب الاستغفار – رقم / ۲۸۲۰ مسند احمد بن حنبل
 (٦/ ۱۲۹)

#### ※一个第一个工作的一个一个

عَبْدِي اعْمَلُ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ.)) •

"جب بنده گناه کرتا ہے اور گناه کرنے کے بعد کہتا ہے: اے اللہ!
مجھے بخش دے تو اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناه
کیا' پھراس کا اعتراف کیا کہ میراا لیک رب ہے جو گناه پرمؤاخذہ بھی
کرتا ہے اور گناه کو بخشا بھی ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: "اے میرے
بندے! توجو چاہے کرمیں نے تھے بخش دیا۔"

اوررسول الله مَا الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَل

((مَا أَصَوَّ مَنِ السَّتَغُفَّرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ الْكُفَّرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَوَّةً.)) 

''جوُّخُصُ گناه كرنے پراڑے نہیں اور الله تعالیٰ سے استغفار كرے
اگر چهوه دن میں سر مرتبہ گناه كرے تو الله تعالیٰ اس كومعاف كردية
ہیں۔''

اوررسول الله مثاليَّةُ عَلَمْ فَي قُر ما ما:

((انَّ رَجُلًا لَهُ يَعُمَلُ خَيْرًا قَطُّ نَظَرَ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ: إِنَّ لِنَى رَبَّا يَارَبِّ! فَاغْفِرْ لِنَى فَقَالَ: اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ قَدُ غَفَرْتُ لَكَ. )) € " بِشَكَ ايك آ دَى كَهِ جَس نَے بھلائى كا كام بھی نہیں كياوہ آسان كى طرف نظر اٹھا كركہتا ہے كہ بے شك ميرا ايك رب ہے اے ميرے رب! مجھے بخش دے تو اللہ عزوجل فرماتے ہیں كہ میں نے

المغنى عن حمل الاسفار للعراقي (١/ ٣١٥)

اسنن ابى داود: كتاب الصلاة باب فى الاستغفار – رقم/ ١٥١٤

٩ مسند احمد بن حنيل (١/ ٣٩٨)- "مجمع الزوائد" للهيثمي (١٠/ ١٩٤) بالمعنم

## 

تحقیم بخش دیا۔''

اوررسول الله طَالِيُنِيمُ في فرمايا:

((مَنُ اَذُنَبَ ذَنُبًا فَعَلِمَ اَنَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ عَفَرَ لَهُ وَ إِنْ لَمُ يَسْتَغُفِرُ.)) •

'' وہ خض جس نے کوئی گناہ کیا اور بیاعتراف کیا کہ اللہ کواس کے گناہ کے بارے میں خبر ہے تو اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔اگر چہوہ استغفار نہ کر ہے۔''

اوررسول الله منافية من فرمايا:

((يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى: يَاعِبَادِى كُلُّكُمُ مُنْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُهُ فَاسْتَغُفِرُونِي اَغَفِرُ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ آيّى اَفْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرُنِيْ بِقُدُرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِيْ.))

"الله تعالی فرماتے ہیں: اے میرے بندوا تم سب کے سب گنهگار ہوئ مگر وہ شخص کہ جس کو میں نے معاف کر دیا 'پس تم لوگ بخش طلب کرومیں تم لوگوں کو بخش دوں گا'اور جس شخص نے بیاعتر اف کرلیا کہ میں اس کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں تو اس نے میری قدرت کے ساتھ بخشش مانگی تو میں نے اس کو بخش دیا'اور بیمیرے لیے کوئی بردی بات نہیں ''

# 

((مَنْ قَالَ: سُبُحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَعَمِلْتُ سُوْءًا فَاغْفِرْلَى إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَ إِنْ كَانَتُ كَمَدَتِ النَّمْلِ.)) •

"جس فخص نے بید کہا: اے اللہ! تیری ذات پاک ہے میں نے اپنے نفس برظلم کیا ہے اور میں نے براکام کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی دوسر انہیں جو گنا ہوں کو بخشے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گر چہ اس کے گناہ چیونٹیوں کے رینگنے کی جگہ کی طرح ہوں۔'

اور بيان كيا گيا به كسب سے أضل استغفار بيب كه بنده بيك : ((اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَآ اِللَّهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَغُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْ دُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعُمَتِكَ عَلَى وَ اَبُوءُ بِذَنْ فَا اَسْتَطَعْتُ اَعُوْدُ الدُّنُوبُ اللَّانُوبُ اِلَّا اَنْتَ.))

"اے اللہ! تو میراپالنے والا ہے اور میں تیرابندہ ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرابندہ ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیر کے مطابق قائم ہوں اور میں اپنے ان تمام برے کا موں سے تیری پناہ ما نگتا ہوں جو میں نے کئے ہیں اور میں تیری نعمت کا اقر ارکرتا ہوں اور میں اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرتا ہوں اور میں تیری نعمت کا اقر ارکرتا ہوں کو بخش دے گنا ہوں کا اقر ارکرتا ہوں۔ پس تو میرے سب گنا ہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی دوسراان گنا ہوں کا بخشے والانہیں۔ "

۱ "اتحاف السادة المتقين" للزبيدى (٥/ ٦٠)

<sup>.</sup> ٢ صحيح بحارى كتاب الدعوات باب افضل الاستغفار ٦٣٠٦

※「米の半まるまでまるが、」、※

((وَ عَسنُ آبِى هُ رَيْسَ ةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَ لَجَآءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُلَهُمْ.)) •

''ابو ہریرہ ٹالٹھ کے دوایت ہے کہرسول اللہ کالٹھ کے فرمایا:' وشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم گناہ نہ کروتو البتہ اللہ تعالیٰ تم کوفنا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھراس سے بخشش مانگیں گئ پھراللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا اور معاف کرے گا۔''

\*\*\*

 <sup>●</sup> صحيح مسلم: كتاب التوبه-باب سقوط الذنوب بالاستغفار و التوبة-رقم الحابيث/ ٦٩٦٥



## استغفار کی اہمیت میں سلف کے اقوال

خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: '' بے شک میر ہے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل معجدوں کی طرف گے دہتے ہیں۔ اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ بیدوہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کوکوئی سزا دیتا کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کو یا د کرکے پھر چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا ہوں۔''

اور قادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ قرآن آپ کو آپ کی بیاری اور علاج کی خبر دیتا ہے 'سو آپ کی بیاری آپ کے گناہ ہیں'اوراس کاعلاج ودوااستعفار ہے۔

اورعلی بن ابی طالب ڈھٹٹؤ فرماتے ہیں کہ:'' تعجب ہے'اس مخص پر کہ جس کے پاس بیچنے کا سامان ہو'اس کے باوجودوہ ہلاک ہوجائے' آپ سے پوچھا گیاوہ کون می چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:''وہ استغفار ہے''اور آپ فرماتے تھے:''اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کو استغفار سے عافل نہیں کرتا جب کہوہ اسے عذاب دینے کا ارادہ ندرکھتا ہو''۔

اور نضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ بندے کا قول: ((اَسْتَغُفِهُ وَاللّٰهُ)) اس کی تفسیر بیہے که 'اے اللہ! تو مجھے گنا ہوں سے بلکا کردے۔''

اور بعض علاء کہتے ہیں کہ'' بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے ان دونوں کوسوائے حمد داستغفار کے کوئی دوسری چیز درست نہیں کرسکتی۔''

اور فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں: ''گناہ سے باز آئے بغیر لوگوں کا استغفار کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔''

اور رابعه العدوميه رحمها الله كهتي مين: " كه بهم لوگون كا استنففار زياده استغفار كامحتاج

اوربعض علاء کہتے ہیں: جس شخص نے ندامت وشرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ استہزاء و نداق کیا۔ اس حالت میں وہ نہیں جانبا کہ میں استغفار کیوں کرر ہاہوں۔

اورایک اعرابی کے بارے میں سناگیا کہ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چہٹ کر

کہہ رہتا تھا: کہ اے اللہ! میرے گناہ پرمصر رہتے ہوئے 'تجھ سے میر ااستغفار کرنا قابل

ملامت ہے اور تیری وسعت عنوکو جانے ہوئے 'تجھ سے میر ااستغفار نہ کرنا پیمیری عاجزی

اور کمزوری کی دجہ سے ہے بچھے میری ضرورت نہ ہونے کے باوجود انعامات کے ذریعے کتنا

ہی تو نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے اور میں اپنی فقیری ومحتاجی کے باوجود گنا ہوں کے

ذریعے تجھے کتنا ہی غصہ دلا تار ہا ہوں 'اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب

وحمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے 'اے ارحم الراحمین! میرے قطیم جرم کو اپنے عظیم عفو و معانی

میں ڈال دے۔

اور ابوعبدالله الوراق کہتے ہیں کہ''اگر آپ کے اوپر پانی کے قطرے اور سمندر کے جھاگ کے قطرے اور سمندر کے جھاگ کے مثل گناہ ہوں اور آپ اپنے رب کواخلاص کے ساتھ اس دعاسے پکاریں تو ان شاء اللہ ضرور آپ کے گناہ مٹادیئے جائیں گے۔وہ دعابیہ ہے:

((اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَغُفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْ تَبُ ثَبْتُ اِللَّكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدُتُ فِيْهِ وَ اَسْتَغُفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدْتُكَ بِهِ مِنْ نَفْسِى وَلَمْ اُوْفِ لَكَ بِهِ وَ اَسْتَغُفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُ بِهِ وَجُهَكَ فَحَالَطَهُ غَيْرُكَ وَ وَاسْتَغُفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُ بِهِ وَجُهَكَ فَحَالَطَهُ غَيْرُكَ وَ اَسْتَغُفِرُكَ مِنْ كُلِّ فِعُمَةٍ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغُفِرُكَ وَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْ إِ اَتَيْتُهُ مَعْمِيتِكَ وَاسْتَعْفَرُكَ وَالْمَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْ إِ الشَّهَادَةِ مِنْ كُلِ

# ﴿ استفار ﴿ مَهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہراس گناہ سے جس کے بارے میں میں نے تجھ سے تو بہ کی اور پھراس کو کر ببیٹھا اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہراس وعدہ کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورانہ کیا اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہراس عمل کے بارے میں جس کا میں نے تیرے ہی لیے کرنے کا ارادہ کیا' پس وہ دوسرے میں جس کا میں نے تیرے ہی لیے کرنے کا ارادہ کیا' پس وہ دوسرے کے لیے ہوگیا اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نمتوں کے بارے میں جن کوتو نے میرے اور کیا پس میں اپنے گنا ہوں کے بارے میں بیس جن کوتو نے میرے اور کیا پس میں اپنے گنا ہوں کے بارے میں تجھ سے مدوطلب کرتا ہوں' اے پوشیدہ و ظاہر کے جانے والے میں اپنے ان تمام گناہ کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں' جن کو میں نے دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی میں اور تنہائی وکھلی جگہ میں میں نے دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی میں اور تنہائی وکھلی جگہ میں میں نے دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی میں اور تنہائی وکھلی جگہ میں نوشیدہ ہوکر اور ظاہر ہوکر کئے ہیں۔'

کہاجاتا ہے کہ بیآ دم علیہ السلام کا استغفار ہے اور ایک قول میہ کہ بیخ صرعلیہ السلام

استغفارہے۔ • استغفار کو لا زم پکڑواور گناہوں ہے معصوم نبی محرماً اللہ استغفار کی استغفار کی

استغفاركولازم بكرواس ليحكه يدبلاؤن اورمصيبتون سے روكنے كامضبوط قلعه

و میسی کتاب:"الاذ کار و الدعوات" للشیخ ابی حامد الغزالی ص ۷۶ راوراس کے بعد۔



جبتم کوئی گناہ کروتو استغفار کرو کیونکہ بیالی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں طوق پہنا دیئے گئے ہیں اور اگرتم اس پرمصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت و ہربادی تمہارے سامنے ہوگی۔

جھے تعجب ہے ایسے محض پر جواللہ کی رحمت سے مایوں ہے ٔ حالا نکداس کے ساتھ دفاع کا ہتھ یار موجود ہے بعنی ' استغفار''۔

ہے تم استغفار میں سستی کرنے سے بچؤ اور اگرتم نے گناہ کے گناہ کے وقت کو اپنے سامنے رکھو گے تقار میں سستی کرنے سے بچؤ اور اگرتم نے گناہ کے وقت کو اپنے سامنے رکھو گے اور کھو گے۔ جس شخض پر اللہ کا انعام ہواس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے اور جس کی روز کی میں کی ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرئے اور جس کے سامنے کوئی غم و مصیبت آئے بنیخ اس کو چاہیے کہ وہ ہے کہ:

((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.))

" نہیں ہے کوئی طاقت وقوت سوائے اللہ کی مدد کے جو بلند و بالا اور

عظیم ہے۔"

ہوتم کے گناہ انسان کے ذہن ہے بھی ختم نہیں ہوتے'اس لیے اس کو چاہیے کہ دو کئے مرے سے تو بہرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔

توبہ کا مطلب بیہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو بھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پرمصر نہ ہواور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبیرواستغفار کرے۔

🖈 صبح وشام اعضاء د جوارح کے بارے میں بطورشکر و عافیت غور وفکر کرنا اور اس کے

## 施口學会等其中不在非人學施口學

گناہ سے استغفار کرنا' اور تو بہ کے ذریعہ ایمان کی طہارت و پاکیزگی کے لیے عمل کرنا اور رزق کی اصلاح کرنا۔

تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے اور اگر ایبا کرنے سے عاجز ہوتو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ' پس اگر اس سے عاجز ہوتو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول ندر ہے میں ہم تمہارا کوئی عذر نہیں دیکھ رہے جیں' اس لیے کہ یہ درجات کو بلندوتر تی دینے میں سب سے بہتر ہے۔

## استغفار ہے متعلق اشعار:

استغفر السله من عسمي و من عملي "ديس اليع علم عمل الله من عملي "ميس الله من عمل علم علم علم علم الله من عمل من عمل

است خفر السلسه مسمسا قد جنیست و مسن "میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اُن تمام گنا ہوں''۔

ظلم مسى و جسورى فسى ايسامسى الاول "اورظم وجورت جن كويس في كرشة ايام من كياج"

است خف و بدا "میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیز وں سے جو پوشیدہ اور ظاہر ہیں۔"

ومسا تسقدربسه نسفسسي مسن السعسمال



"اوراس عمل سے جس سے میرے فس کوسکون ہو۔"

است خفر الله من حسدی و من نقص "در الله من تقص "در من نقص الله کی بخشش طلب کرتا ہوں۔"

ومسن غسروری ومسن حسولسی ومسن حسلسی "اوراینغروروگهمنداورطاقت وحیله بهاندسه\_"

است خف ر السلم من حسسى ومن نفسسى "مين الله سے اپنے حن طاہرى سے ادراك كى ہوئى چيز سے ادراپ خ دل كے يوشيده گناہوں سے بخشش طلب كرتا ہوں۔"

است بغ ف ر السلسه من شرك عملى خفى دور السلسه من شرك عملى خفى دور دور السلسه من شرك سي بخش طلب كرتا بول- " ومسن فسسوقسى و اجسرامسى ومسن ذلسلسى " اورا پي فسق و فحور اور جرم اور گناه كارتكاب سي مغفرت طلب كرتا بول- "

است عنف رال السه من وهمى و وسوستى "مين اپن وجم اوروسوسه ساللد سي بخشش طلب كرتا جول-" ومن دسيسة نفسس قد تنخيل لسى



''اور بری سازش سے جومیرے دل میں برے وہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو۔''

استسغف ر السلسه من كفر سنعمة من " " من الله سيكفران المست كي بخشش طلب كرتا بول ـ "

لسلىخىسى و السفىضىل والانسعام سهل لى "جس كوالله نے بھلائى اورفضل دانعام كے ساتھ ميرے لية آسان كرديا۔"

## استغفار کی دعا:

((اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبُتُ اِللَّكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدُتُ فِيهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَرَدُتُ بِهِ لِمَا وَعَدْتُكَ مِنْ نَفْسِى ثُمَّ اَخْلَفْتُكَ فِيهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِلِنَّعَمِ الَّتِي اَنْعَمْتَ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِلِنَّعَمِ الَّتِي اَنْعَمْتَ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا اللَّهَ الَّذِي لَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّذِي لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْل

''اے اللہ! میں اپنے ان تمام گناہوں سے تجھ سے بخش طلب کرتا ہوں'جن سے میں نے تو بہ کی پھراس کو کر بیٹھا'ادر تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں' اپنے اس وعدہ کے بارے میں جو میں نے تجھ سے کیا اور اس کی خلاف ورزی کردی اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے



میں جس کو میں نے تیرے ہی لیے کرنے کا ارادہ کیا کیکن میں نے تیرے سواکسی کے لیے آمیزش کر دی اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کوتو نے مجھے عطا کیا پس گناہ کرکے میں بھی اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم ووائم اور غائب و ظاہر کا جانے والا اور رحمٰن ورجیم ہے ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا اور ہروہ گناہ جس کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔

#### استغفار كے متعلق قصيده:

و است ففر السلسه اهدل السعف و عن زلسل "مين الله ي بخشش طلب كرتا بول جو غلطيول كومعاف كرف والا يد"

رب رحید مسل مسفیسض السخیسر مسن ازل "دورب جوازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والا اور رقم کرنے والا ہے۔"

واست خف السلم من ايله المحلائق من المناء المحلائق من "مين الله مخلوق كايذار مانى مسيخشش طلب كرتا مول-"

انسسس او السجسن والامسلاك والسسغسل

التخل: چھوٹے جسم والی مخلوق باریک ٹانگ والی مخلوق یا کیڑے مکوڑے اور یہاں اس سے مراد
 انسان کے علاوہ ہر طرح کے جانور ہیں۔

## 照·司·黎人》李进文·李本介本于李人》的《 57 %

" چاہے وہ انسان ہوں یا جنات یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور''۔

واست خفر السلسه من اليسان الشبهسات "مين شك وشبك آنے سے يارزق ميں-"

او المحسرام او الممكسروه فسى الاكل "كروه وحرام سے الله كى بخشش طلب كرتا بول-"

واست خف والسلم من اظهاری الحکما در میں اللہ تعالی سے اپنی حکمت و تقاندی کے غلبہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔''

والقلب منى غدا بالقبح ذا شفل 

"جَبُه مِرادل برائى وگناه كى وجه ب بوجش اور تخت بوگيا ہےو است خفر الله من بعد و من بدع
"ميں الله كى رحمت بدورى اور ناتج به كارى" -

ومن بلاء ومن بخس ومن بخس ومن به سخل "اورمصیبت اورظم وزیادتی و بخیل سے اللّہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔" و است خفس السلم من بسط و من بطس د "میں مغرور ہونے اور حق کے انکار کرنے سے اللّہ سے بخشش طلب

الشفل: اس مراد سخت اور موثا مونا۔

البطر: نعت كم مون كاحمال بإنعت بر مثى كرنا-



قد بد الوشل السي بحور الخير بالوشل الانكريونك بيدونول ميرك لي خيرو بها ألى كسمندركو بإنى كايك قطر عين تبديل كرديخ والع بين.

## استغفار کے خزانے

١ - ((اَكَلَّهُ مَّ إِنْ لَمُ اَكُنْ اَهُلَا اَنْ اَبُلُغَ رَحُمَتَكَ فَرَحْمَتُكَ اَهُلُ اَنْ اَبُلُغَ رَحُمَتَكَ فَرَحْمَتُكَ اَهُلُ اَنْ تَبُلُغَنِيْ وَكُمَتِكَ فَرَحْمَتُكَ اَهُلُ اَنْ تَبُلُغَنِيْ وَإِلَّا لِمَا يَعِيْنَ .))

"اے اللہ! اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تیری رحت کو پالوں تو تیری رحت اس بات کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے اس لیے کہ وہ ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔'اے ارحم الراحمین۔''

٢ - ((الكُلُّهُمَّ اغْفِرُلِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَرْتُ وَمَا اَسُرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ مَا اَعْلَنْتُ مَا اَسُرَفْتُ وَمَا اَشُورُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ مَا اَسُرَفْتُ وَمَا اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِللهَ مَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

''اے اللہ! میرے پہلے اور بعدوالے پوشیدہ اور ظاہر اور حد نے خیاوز کے ہوئے ہونے گناہول کو معاف فرما'جن کو تو مجھ سے زیادہ جا تنا ہے' تو ہی بہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے' تیرے سواکوئی دوسر امعبود برحق نہیں' اے میرے رب تیرے نام کا واسطہ ہے! تو میرے گناہ کو بخش دے۔''

<sup>•</sup> الوشل: جمل كوزن يربع العن تقور ايانى جو يهارية ان سع بهد كر تكلة بين -

## 施言郷の多井本の本本のの地での郷でるいる。

٣- ((اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَ جُلَّهُ وَ اَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ وَ عَلاَئِيتَهُ وَ سِرَّهُ اَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى قَلْمِيلُ عَلَيْمُ!
 وَ سِرَّةٌ اَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَ هٰذَا مَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِىٰ يَا عَظِيْمُ!
 اغْفِرْلِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الْعَظِيْمَةَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيْمُ.))

''اے اللہ! میرے تمام گناہ معاف فرما دے جھوٹے' بڑے' پہلے' پچھلے ظاہراور پوشیدہ میں تیری نعمت کا قرار کرتا ہوں' اوراس کا جومیں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا'اے اللہ! تو مجھے بخش دے' پس نہیں ہے کوئی ان بڑے گنا ہوں کا بخشے والامگر ربعظیم۔''

٤ - ((وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعُمَةٍ الْعُمْتَ بِهَا عَلَى فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَا عَلَى السَّعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتكَ.))

''اور میں تجھ سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں بخشش طلب کرتا ہوں' جن کو تو نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اور ہم نے ان کو تیری نافر مانیوں میں استعمال کیا۔''

٥- ((اَكلَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَغُفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ اِلْيَكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فيه.))

''اے اللہ! میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں' ان تمام گناہوں سے جن کی میں نے تجھ سے توبہ کی پھران کو کر بیٹھا۔''

٦- ((وَ ٱسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدُتُكَ بِهِ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمُ أُوْفِ لَكَ

به.))

''اور بخشش طلب کرتا ہوں' ہراس وعدہ کے بارے میں جس کو میں نے تجھ سے کیا' پھراس کو پورانہ کرسکا۔''

٧- ((وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ.))
 ٢٠ ((وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ.))
 ٣٠ ((وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ.))

"اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کوتو نے مجھے عطا کیا اور میں نے ان کو گنا ہوں میں استعمال کیا۔"

٩- ((وَالسَّعَفُهِرُكَ ، يَا عَالِمَ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَبْبِ اتَيْتُه فَى ضِيلًا وَ الشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ وَنَبِ اتَيْتُه فَى ضِيلًا وَ خَلَاءٍ وَسَرٍّ وَ عَلَانِيةٍ ضِيلًا أَوْ خَلَاءٍ وَسَرٍّ وَ عَلَانِيةٍ يَاحَلِيْمُ.))

''انے چھپاور کھلے کے جانے والے بردبار میں اپنے ہراس گناہ سے ہتھ سے بخشش طلب کرتا ہوں 'جس کو میں نے دن کی روشن اور رات کی تاریکی میں تنہائی میں اور کھلے میدان میں اور چھپ کراور ظاہر کر کے بیں۔''

٠١- ((اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَآ اِللَّهِ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَلَى ال عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ اَعُودُ فَبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرُلِى فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّ

اَنْتَ.)) 🛈

۱۳۰۶ صحیح بخاری باب افضل الاستغفار - ۱۳۰۶



''میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبودِ بر تق نہیں اور وہ زندہ رہنے اور سب کوتھا منے والا ہے' جسے نہ اونگھ آئے اور نہ نینداور میں اسی سے قویہ کرتا ہوں۔''

١٢ - ((اَللَّهُمَّ مَغُفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِى مِنْ عَمَلِي .))

''اے اللہ! تیری مغفرت میرے گنا ہول سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید والی ہے۔''

2

## ※三米の事業を出るまで、一次の本書をのかいる。

## گناہوں کومٹانے والے اعمال •

ا ـ از ان سنتے وقت اللّٰد کا ذکر کرنا:

سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹیئزرسول الڈمٹاٹٹیئے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:''جو شخص مؤذن کے کلمات من کر کہے:

((اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْلهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا.)) تواس كَمَّناه بِخش دع عاتے بس - 3

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں' وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد طالقیا اس کے بندے اور رسول ہیں' میں راضی ہوگیا' اللہ کے رب ہونے پراور محمد طالقیا کے کورسول تسلیم کرنے پراور اسلام کودین اختیار کرنے پر۔''

#### ۲\_وضو:

حضرت عثمان وَلَا اللهُ عَلَيْ عَدوايت ب كدرسول اللهُ اللهُ

- و يكي عبدالله العلاف كى تياركروه كتاب "مكفوات الذنوب" (ص ٩) اوراس ك بعد
- صحيح مسلم: كتاب الصلاة\_ باب استحباب القول مثل قول المؤذن رقم الحديث/

101

صحیح مسلم: کتاب الطهارة٬ باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء رقم الحدیث/ ۷۷۸

# اسنفار کے میں اورا جھطریقہ سے وضوکر ہے قاس کے گناہ اس اس کے گناہ اس

ہوں و تورہے اور سے کریفٹ میں است کا خنوں کے پنچے کے جسم سے نکل جاتے ہیں' یہاں تک کداس کے ناخنوں کے پنچے سے بھی خارج ہوجاتے ہیں۔''

#### س\_نماز:

سنا:

حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھاسے روایت ہے انہوں نے رسول الله سکاللیا م سے فرماتے ہوئے

'' بتاؤاگرتم میں ہے کسی کے درواز ہے پر نہر بہدرہی ہواوراس میں وہ روزانہ پانچ مرتبع شل کرنے تو کیااس کے جسم پر پچھیل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ پچھ بھی میل کچیل باقی ندرہے گئ آپ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ال کے ساتھ گناہوں کومٹادیتا ہے۔''

حضرت الوہريره وَ اللهُ عَلَيْ الْحَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي (صَلاَةُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي (صَلاَةِ فِي بَيْتِهِ وَفِي الْحَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي الْحَسَنَ سُوْقِهِ خَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَ ذَلِكَ اللهُ اذَا تَوضَّانُ فَاحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا السَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ

 <sup>●</sup> صحيح بخارى: كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلوات الخمس كفارة - رقم الحديث/ ٢٨ ٥

﴿ اَمْنَفَارِ ﴿ فِعَتْ لَذَ بِهَا ذَرَجَةٌ وَ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ ۚ فَإِذَا صَلَّى لَمُ خُطُوةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا ذَرَجَةٌ وَ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ ۚ فَإِذَا صَلَّى لَمُ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَاذَامَ فِي مُصَلاّهُ ۖ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ آحَدُكُمُ فِي صَلاقٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةً. )) •

"آ دی کابا جماعت نمازادا کرناس کے گھراور بازار کی نماز سے پچیس گنازیادہ ہے اور بیاس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا 'پھر مسجد کی طرف انکلاصرف نماز کے لیے تو وہ کوئی قدم نہیں رکھا گراس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک فلطی معاف ہوتی ہے 'پھر جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں 'جب تک وہ اپنے جائے نماز پر دہتا ہے اور بے وضونہیں ہوتا 'فرشتے کہتے ہیں:"اے اللہ!اس پر دہت فرما'اے اللہ!اس پر مہر بانی کراور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے 'جب خب کہ دہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ '

حضرت ابو ہریرہ وُلُنَّوْ سے روایت ہے کدرسول الله طُلُنِیَّ اَلْمُ مَاتے تھے: ((اَلصَّلُوَاتُ الْنَحْمُسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.))

'' پانچوں نمازیں اور جمعہ سے (آئندہ) جمعہ تک اور رمضان سے (آئندہ) رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہیں' جب تک

<sup>●</sup> صحيح بخارى كتاب الاذان باب فضل صلاة الجماعة – رقم الحديث/ ٦٤٧

صحيح مسلم- كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس و الجمعة الى الجمعة رقم
 الحديث/ ٥٥٢

# ★ 人工 ★

هم\_تهجداوراستغفار:

حضرت ابو ہریرہ الناشئات روایت ہے کہرسول الله مالین فرمایا:

((يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى سَمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبُقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا ا

"میرارب العالمین ہررات دنیا سے قریب ترین آسان پراتر تا ہے جب تبائی رات کا آخری حصد باقی رہتا ہے تو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو تبول کروں' کون ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ اور میں اسے دول' کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے دول' کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دول' '

#### ۵۔صدقہ:

حضرت حذيفه الله عنه المنه المنه عنه الله و مَعالِيهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُ مَا الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ (وَنُنَةُ الرَّجُلِ فِي آهُلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ الصَّنَاةُ وَ الصَّيَامُ وَ الصَّنَاةُ وَ الصَّنَامُ وَ الصَّنَاةُ وَ الصَّنَامُ وَا الصَّنَامُ وَ الصَّنَامُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُونُ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُونُ الْمُنْ الْمُنْم

''آ دی کوجوفتنداس کے بال بچوں اور مال ودوست وہمسایہ کی وجہ سے

صحیح بخاری: کتاب التهجد باب الدعاء و الصلاة من آخر اللیل- رقم الحدیث/

صحبح بحارى: كتاب الصوم- باب الصوم كفارة رقم/ ١٨٩٥



موتا ہے نماز روز ہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں۔''

#### ۲ جمعه کے دن کے آ داب:

سليمان الفارى رضى الله عندسے روايت ہوه كتے بين كدنى الله الله فرمايا:

((لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُو وَ
يَدَهِنُ مِنْ دُهُنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ
اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَلَهُ مَا
بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخُرى.)) •

''جوشخص جعد کے دن عسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پا کیزگ اختیار کرتا ہے اور تیل لگا تا ہے یا اپنے گھر کی خوشبولگا تا ہے گھر جمعہ کی نماز کے لیے فکتا ہے اور دوآ دمیوں کے درمیان تفریق ڈال کرنہیں بیٹھتا ہے گھر جنب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے تو اس کے اس جعہ اور دوسرے جعہ کے درمیان کے (صغائر) گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''

#### ۷۔ رمضان کے روز ہے:

حضرت ابو ہریرہ وُٹُنَّ مُنْ اَسْتُ روایت ہے کہ نبی اکرم سُلَّ الْکِیْمُ نے فرمایا: ((وَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِیْمَاناً وَّ احْتِسَاباً عُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

۸۸۳ محیح بخاری: کتاب الحمعة - باب الدهن للحمعة رقم/ ۸۸۳

و صحیت بخاری فضل لیلة القدر باب فضل لیلة القدر رقم / ۲۰۱۲ صحیح مسلم:
 کتاب صلاة المسافرین باب الترغیب فی قیام رمضان رقم الحدیث / ۱۷۸۱



'' جو شخص ایمان اور طلب تو اب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔''

## ۸\_تراوت کی نماز:

حضرت ابو ہریرہ فٹائش سے روایت ہے کدرسول الله مالی مایا:

(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّ اخْتِسَابًا غُفِرَ لَدٌ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)) (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ اخْتِسَابًا غُفِرَ لَدٌ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)) (مَنْ قَامَ رَمْضَانَ كَا قَيَامِ إِيمَانَ اورطلب ثواب كے ليے كرتا ہے تواس كے يہلے كے تمام گناه معاف كرد يے جاتے ہيں۔''

### ٩\_شب قدرى راتون كاقيام:

حضرت ابو ہررہ ظافئے سے روایت ہے کرسول الله طَالِیَّا الله عَلَیْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

مَن قام کیلۂ القدرِ ایمانا و احتیساہا عقیر له ما نقدم مِن دیبه.)) ح ''جوشخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تواس کے پہلے کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''

#### ا\_عاشوراء کے روزے:

ابوقادہ واللہ علیہ کے ایک آدمی نے رسول اللہ کا اللہ عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

- صحیح بحاری کتباب صلاة التراویح باب فضل من قام رمضان رقم/ ۲۰۰۹ محیح مسلم کتاب المسافرین باب الترغیب فی قیام رمضان رقم/ ۱۷۷۹
- عصحیح بخاری کتاب فضل لیلة القدر باب فضل لیلة القدر رقم / ۲۰۱۶ صحیح الله المسافرین باب الترغیب فی قیام رمضان رقم / ۱۷۸۱

#### 施言歌の美宝少ままのが、ままのとこのである。

((أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَيِّمَرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَةً.))

'' مجھے اللّٰہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بیروزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنیآ ہے۔''

#### اا\_عمره:

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کدرسول اللہ مگاٹیٹا کمنے فرمایا:

(( ٱلْعُمُورَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ الَّا الْجَنَّةَ.))

"ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی گناہوں کا کفار ہوتا ہے اور حج مبر ورکا بدلہ جنت کے علاوہ اور پھنیس ''

#### ۱۲ کسبیج:

جوفض ((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ.)) سومرتبه کجة واس كتام گناه معاف كر ديئ جات بين داگر چدوه سمندركي جهاگ ك برابر بول - 3

١٣ ـ الله ك فضل وانعام كااعتراف كرنا:

جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھریہ کہے:

((الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِي هذَا وَ رَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنَّى وَلَا

- صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب ثلاثة ایام من کل شهر رقم الحدیث/
   ۳۷٤٦
  - ٢٢٨٩/ ومملم كتاب الحج باب فضل الحج و العمرة رقم الحديث/٣٢٨٩
- ⑤ صحيح مسلم كتاب الذكر و الدعاء باب فضل التهليل و التسبيح و الدعاء رقم/

....

## 湖田家人等北京中本人等湖上里等

قُوَّةٍ.))

تواس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

ترجمه: "سبتريف الله كي ليه م كهجس في محصروزي دي اور

کھانادیابغیرمیری طاقت وقوت کے۔'' 🗨

يا جو شخص كوئى كير البينے اور كيے:

((ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَٱتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيْ.))

وہ اللہ کی امان حفاظت اور پردے میں رہے گا۔

ترجمہ: ''سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا پردہ چھپاؤں اور میں خوبصورتی اختیار کروں اس

کے ساتھانی زندگی میں۔" 🗨

#### سارج:

حفرت ابو ہر يره وَ اللّٰهُ عَدوايت بوه فرماتے مِن كدرسول اللهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ مِن فَرمايا: ((مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيُوم وَلَدَنْهُ اللّٰهُ.))

صن ترمذى كتاب الدعوات باب ما يقول اذا فرغ من الطعام رقم / ٣٤٥٨ سنن ابن ما حه - كتاب الاطعمة باب ما يقول اذا فرغ من الطعام رقم / ٣٢٨٥

اسنان ترمذی کتاب الدعوات باب ما اصرمن استغفر رقم / ۳۵۲۰ سنن ابن ماجه

كتاب اللباس باب ما يقول الرجل اذا لبس ثوبا جديدا رقم/ ٥٥٧

بخارى كتاب المحصر باب قول الله عزو جل ولا فسوق ولا جدال في الحج رقم/

'' کہ جس نے اس گھر کا حج کیااور بیہودہ با تیں نہیں کیں اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جناہو۔''

#### 10\_عرفه میں وقوف کرنا:

حضرت عائشه في المناس روايت بكرسول الدري المناسلة

((مَا مِنْ يَوْمٍ ٱكُثَوَ مِنْ آنْ يُتَعِيقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَ

إِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلَاثِكَةَ فَيَقُولُ: "مَا اَرَادَ هَوُلَاءِ؟)) •

''انے آ دمی کسی دن اللہ تعالی جہنم سے آزاد نہیں کرتا' جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہوجاتا ہے پھر اپنے ہندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پرفخر کرتا ہے اور فرما تا ہے بیاوگ کیا

برون جائے ہیں؟''

١٦ جو خص ج میں نہ ہواس کیلئے عرفہ کے دن روز ہ رکھنا:

حضرت ابوقیا دہ رہائیئی سے عرف ہے دن کے روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا:

((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَ الْبَاقِيَةَ.))

''گزشته اورآ ئنده سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔''

اورایک دوسری روایت میں ہے:

٠ صحيح مسلم: كتاب الحج باب فضل يوم عرفة رقم / ٣٢٨٨

 <sup>◄</sup> صحيح مسلم: كتاب الصيام باب استحباب ثلاثة ايام من كل شهر رقم/ ٢٧٤٧

(صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ آختَسِبُ عَلَى اللّهِ آنُ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَةً وَ

السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَةً.)) •

''عرفہ کے دن کے روزہ کے بارے میں اللہ سے میرا گمان ہے کہ اس سے ایک سال پہلے اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔''

<u> 2ا بخار:</u>

حضرت جابر بن عبدالله رفافی سے روایت ہے کہ رسول الله طافید ایک دن ام سائب یا ام سیتب کے پاس آئے اور کہا:

((مَالَكِ يَا أُمَّ السَّائِبَ وُ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبَ تُزَفُزَ فِيْنَ ؟))

''اے ام سائب یا ام سینب! تنہیں کیا ہو گیا ہے؟ سائیں سائیں کی آواز نکال رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بخار ہے اللہ اس کو بڑھانہ دی''

توآب نے فرمایا:

((لَا تَسُبِّيُ الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَذُهَبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذُهِبُ الْكِيْرُ

خَبَتُ الْحَدِيدِ.)

''تم بخارکوگالی مت دو' کیونکہ بیربی آ دم (انسان) کے گناہوں کوختم کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہ ہے کے ذیگ اورمیل کچیل کوختم کر دیتی

---

• صحيح مسلم: كتباب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر رقم/ ٢٧٤٦

صحیح مسلم: کتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض - رقم/

70"



## ۱۸\_ بيارياں اور رنج وغم:

حضرت ابوسعید ڈٹائٹٹا اور حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹٹا نے روایت ہے کہ ان دونوں نے رسول اللّمٹائٹیٹا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فر مایا:

((مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حُزُنٍ حَتَّى الْهَمُّ يُهِيَّهُ إِلَّا كُونً بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ.)) • اللهَمُّ يُهِيَّهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ.)) •

"مسلمان کوتھکان بیاری عم تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہاس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔"

## ٩ ـ مجلس كا كفاره:

حفرت ابو ہریرہ ظافؤروایت کرتے ہیں کہرسول اللّٰہ ظافیہ آن جو فرمایا: ''جو فض کسی مجلس میں بیٹھا اوراس میں زیادہ شوروشغب ہوتا رہا اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا: ((سُبْحَانَكَ اللّٰهُ مَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللّٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغُفِورُكَ وَ اَتُوْبُ اِلْیُكَ.))

> ''اے اللہ! تو پاک ہے' میں تیری تعریف کرتا ہوں' میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود حقیق نہیں' میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف تو بہ کرتا ہوں۔'' تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

صحیح مسلم: کتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض رقم/

و سنن ابوداود: كتاب الادب باب في كفارة المسجد – رقم/ ٤٨٥٩ سنن ترمذي:
 كتاب الدعوات باب ما يقول اذا قام من مجلسه رقم / ٣٤٣٣



#### خاتمه

اللہ تعالیٰ کے اپنیدہ پرفضل وکرم اور توفیق الہی سے اس کتاب کے خاتمہ تک ہم پنچ و کتی ہے۔ کہ اللہ علی اللہ کے اللہ کے خاتمہ تک ہم پنچ کی سب آگر چہ مختصر ہے لیکن اذکار کی اقسام میں سب سے اہم اور افضل قسم استغفار اور تو بہ کے موضوع پر ہونے کی وجہ سے انتہائی اہم ہے۔ کیونکہ تو بہ و استغفار الی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی تمام گنا ہوں تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور بندہ یہ بھی انٹر وع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام گنا ہوں کا بخشے والا ہے وہ بندے کی تو بہ سے خوش ہوتا ہے اور اس کو عافل نہیں پاتا ہے۔

جبيها كەاللەتغالى نے فرمايا:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نُسْهُمْ اَنْفُسَهُمْ أُولَبِكَ هُمُ

''تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے اللہ (کے احکام) کو بھلا دیا' تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا' اور ایسے ہی لوگ فاسق (نافر مان) ہوتے ہیں۔''

ہم اللہ عظیم الثان قدرت والے سے امید اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمیں نہ بھولے اور ہم پراپنے عظیم فضل کو بھی نہ بھولے اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے اور تو ہدواستغفار کو ہم اپنے گنا ہوں کی صفائی کا ذریعہ بنائیں۔

الله تعالی نے اپنی مقدس کتاب کی ان گنت آیات میں تو بدواستغفار کی فضیلت ذکر کی ہے استغفار پر جمیں ابھارا ہے اس طرح نبی کریم طالطین کی سنت پاک میں اس کی تاکید آئی ہے۔ اور آپ ماللین کے استخفار کر جھلے تمام بندوں میں ہے۔ اور آپ ماللین کے استخفار کرنے والے تھے۔ سب سے زیادہ استخفار کرنے والے تھے۔

میں اپنی اس عاجز اندکوشش کی آخری بات کوجوا کیا ایسے بندے کی بات ہے جس پر اس کے خالق وراز ق نے بے شار انعامات کئے ہیں۔ اس کلام پرختم کرتا ہوں جواستغفار کی عظمت پر روز روشن کی طرح دلیل بھی ہے اور جواحادیث رسول اللہ مالی اللہ کا اللہ سے کا بت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد فورا استغفار کیا جائے پھر اس کے بعد تبیح اور منقول اذکار کرنے حاجئیں۔

اور پہیں پر میں میبھی سوال کرنا جا ہوں گا کہ فرض نماز وں کے بعد جو کہ سب سے اہم عبادت ہے اگر ہمارے او پر استغفار کرنا لازم ہے تو اس بنا پر ہمارے او پر بیبھی لازم اور اولی ہے کہ زندگی کے تمام امور میں کسی کام کو انجام دینے کے بعد ہم تو بہ و استغفار کریں تا کہ ان غلطیوں اور لغزشوں سے دورر ہیں۔ جو تو بہ واستغفار کولا زم کرتی ہیں۔

الله تعالی جمیں اور آپ کوتو باستغفار کرنے والا بنائے وہی سننے والا اور قبول کرنے والا

<u>ب</u>

اور درود وسلام ہو ہمارے نبی اور معلم اور قائد طُلُقَیْنَ اپر جو ہمیشہ اپنے رب سے استغفار کرتے تھے بعن محمد بن عبد اللہ طُلُقِینَ ابر اللہ کرتے تھے بعن محمد بن عبد اللہ طُلُقِینَ ابر اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں ان حروف کی تعداد سے بھی زیادہ جنہیں اس کے بندوں نے لکھا ہے یاسطروں کی شکل ہیں بیان کیا ہے۔ جنہیں اس کے بندوں نے لکھا ہے یاسطروں کی شکل ہیں بیان کیا ہے۔ (رو آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.))

فیصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود ۱۳۲/۹/۲۹ www.KitaboSunnat.com

·

•

# مناهم طيك



















قارالگتن التیافیک: 4 مشری بزایهٔ 54000 4 0092- 42-7237184-7230271